Sais I o

اور خاک زیرعا کے معاملات ہاپ اور بھائیول کے معاملات سیاست اور شریعت کی میزان میں

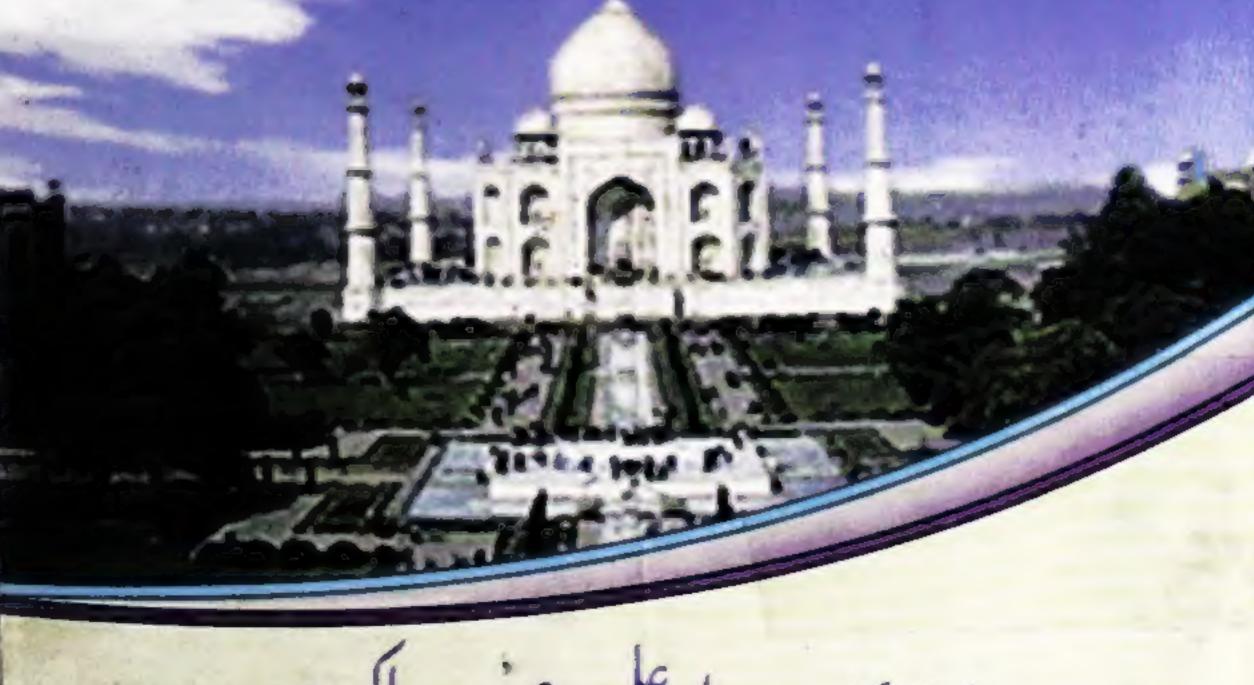

ادارة احت علم ودعوت لكهنؤ

سلسلة مطبوعات-۵

اورنگ زیب عالم گئیر باب اور بھائیوں کے معاملات سیاست وشریعت کی میزان میں

فيصل احمد ندوى بطنكلي

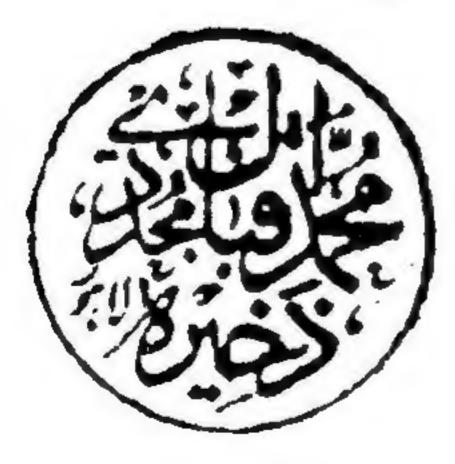

ادارة احيا علم ودعوت للصنو

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ

# بہلاایڈیش

نام كتاب : اورنگ زيب عالم كير-باپ اور بهائيول كے معاملات

سیاست وشر بعت کی میزان میں

نام مصنف : فيصل احمد ندوى بمثكلي

صفحات : ۹۲

سنداشاعت : رئيج الآخر ١٣٢٧ه-مئي ٢٠٠٠ء

تعداداشاعت: •••ا

طباعت : كاكورى أفسيك يرليس بكھنۇ

ناشر ادارهٔ احیات علم ودعوت کھنوکو تقسیم کار: -مکبۃ الشباب المجدیدۃ ،شباب مارکیٹ ،ندوہ روڈ ،لکھنوکو تقسیم کار: -مکبۃ الشباب المجدیدۃ ،شباب مارکیٹ ،ندوہ روڈ ،لکھنوکو کیلئر ملنے کے پتے مجلس تحقیقات ونشریات اسلام - پوسٹ باکس ۱۱۹،ندوہ الکھنوکو مولا نا ابوالحن اسلامک اکیڈی پوسٹ باکس ۳۰، بھٹکل ،کرنا فک

#### فهرست عناوين

| صفحه نمبر   | عنوان                                                | مرشار |
|-------------|------------------------------------------------------|-------|
| ۵           | پیش لفظ                                              | 1     |
| 4           | اور نگ زیب کی شخصیت                                  | ۲     |
| ٨           | انصاف يبندغيرمسكم مؤرخين كى نظر ميں                  | ۳     |
| 9           | اور نگ زیب کے باپ اور بھائیوں کے ساتھ سلوک           | ~     |
|             | کے سلسلے میں دومتضا دنظریات                          |       |
| 1+          | صحيح موقف                                            | ۵     |
| 11          | اورنگ زیب کی دینی حالت اور تعلیم ونربیت              | 4     |
| 10          | داراشکوہ کے ساتھ شاہ جہاں کا جانب دارانہ برتاؤ       | 4     |
| 10          | اینے بیٹوں کے بارے میں شاہ جہاں کی راے               | ۸     |
| 14          | داراكي افتأ دِطبيعت                                  | 9     |
| <b>!</b> *  | داراشکوہ کا دوسر ہے بیٹوں ہے شاہ جہاں کو بدظن کرنا   | 1+    |
| 41          | اور نگ ہے ہے۔ شاہ جہاں کی بدطنی                      | H     |
| rı          | اورنگ زیب کی فر مال برداری اور سعادت مندی            | 11    |
| ۲۵          | اورنگ زیب کے ساتھ داراشکوہ کامعاندانہ روبیہ          | 1100  |
| 72          | شاہ جہاں کے انتقال کی خبراور بیٹوں کے اقد امات       | 117   |
| 2           | داراشکوہ کااور نگ زیب سے برسر پرکار ہونا             | 10    |
| **          | شاہ جہاں کی دونلی یا لیسی اوراور نگ زیب کی بیدارمغزی | 14    |
| MA          | قلعے میں اور نگ زیب کے تل کی تیاریاں                 | 14    |
| <b>(</b> *• | اورنگ زیب کا قلعے پر قبضه اور شاہ جہاں کی خدمت       | ţΔ    |
|             | میں معندرت نامیہ<br>میں معندرت نامیہ                 |       |
| 77          | اورنگ زیب کا پاپ کے ساتھ حسن سلوک                    | 19    |
|             |                                                      |       |

| <u>۳۵</u> | مراداوراور نگ زیب کے درمیان                              | <b>r</b> • |
|-----------|----------------------------------------------------------|------------|
| M         | شجاع كامعامله                                            | 71         |
| ۵٠        | داراشكوه كاانجام                                         | **         |
| ۵۲        | سیای لحاظ ہے اور نگ زیب کے دارا کے ساتھ معاملے پرایک نظر | 2          |
| 20        | دارا کے شرعی وجوہات                                      | 2          |
| 20        | آ زادخیال صوفیہ ہے دارا کے روابط                         | to         |
| ۵۳        | دارا کے رہنماؤں کے عقائدوخیالات                          | 44         |
| ۵۵        | میاں میرلا ہوری                                          | 14         |
| ۵۵        | ملّا شاه بدخشی 🔹                                         | <b>t</b> A |
| 04        | شاه محت الله الله آيا دي                                 | 19         |
| ۵۹        | محسن فاني تشميري                                         | ***        |
| 41        | مرماد                                                    | 1          |
| 44        | میاں باری                                                | 2          |
| 41"       | سليمان مصرى فلندر                                        | **         |
| 40        | شاه محمد دلربااور ينشخ طيب سربهندي                       | 2          |
| ar        | ہند و جو گیوں اور ستیا سیوں کی صحبت                      | 20         |
| 49        | آ زادمشر ب صوفیه اور جو گیول کی صحبت کا نتیجه            | 44         |
| 41        | علما ہے حق سے تنقر                                       | 72         |
| 41        | اسلام کی ابدیت پرشبه                                     | 27         |
| 45        | <u> </u>                                                 | 4          |
| 4         | اعتقادی گفریات<br>عرب                                    | 14.        |
| 22        | معملی گفر یا                                             | 171        |
| 41        | کفرواسلام کی جنگ                                         | 4          |
| ۸۳        | علماء كاادر ننگ زيب كي حمايت كرنااور جنگ مين شريك بهونا  | 74         |

## يبش لفظ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة والسلام على من لا نبى بعدة عارسال موے كه ماہنامه الفرقان كے دفتر ميں حيدرآ باد سے ايك سوال آيا كه كيا واقعی اورنگ زيب نے شاہ جہاں كومعز ول اورقيد كيا تھا؟ اگريہ صحيح ہے تو اس گتا خی كا كيا جوازتھا؟ كچھ علماء تو اس واقعه كا انكار كررہے ہيں۔ ذہن پريشان ہے، آخر حقيقت كياہے؟

الفرقان کے مرتب برادر معظم مولانا یکی نعمانی ندوی نے ہم سے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ہی بیدرخواست بھی کی اس کا خضر یا مفصل جواب لکھیں، ہم نے کہا واقعی بیسوال معقول اور تحقیق طلب ہے۔ اس پر سنجیدگی اور اطمینان سے غور کیا جانا جا ہے۔

اسی طرح بھائیوں کے تل ہے بھی اورنگ زیب کے ہاتھ رنگین ہیں اوراس خون کا دھبہ بھی اس کے دامن اوصاف کا بدنما داغ بن بن کراً بھر تار ہتا ہے، اس کا بھی تفصیل ہے مطالعہ کرنا چاہیے۔ اور پھر باپ اور بھائیوں کے معاملات اس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے اس پر بھی روشنی ڈ النا ضروری ہے۔ بہت ہے لوگوں کا خیال بلکہ اصرارہ کہ کہ یہ اورنگ زیب کی صرف ایک سیاسی چال تھی، اس نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے مذہب کو آڑ بنایا تھا؛ جب

که دوسرے پچھلوگ میتا کر دیتے ہیں کہ اور نگ زیب چوں کہ نہایت جوشیل اور متعصب مسلمان تھا،اس کیے اس نے بیکارروائیاں کیس۔بیلوگ اورنگ زیب کے مرکم کو فرجبی تعصب کارنگ دے کراس کی نفرت انگیز شبیہ بیش کرتے ہیں ؛اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہاس تاریخ کاسنجیدہ مطالعہ کر کے حقائق پیش کیے جائیں۔ بيه مضمون يهلي الفرقان ہى ميں دونتطوں ميں شائع ہوا (مارچ وايريل ٢٠٠٣ء) اس كاعنوان تفا" اورنگ زيب عالم گيركا باب اور بھائيوں سے سلوک - سیاست وشریعت کی میزان میں''اس کولوگوں نے سراہا، ای ز مانے میں لکھنو کے ہندی روز نامہ'' اینااخبار''نے بھی اس کا ہندی ترجمہ شاکع كيا۔اورمعلوم ہوا كەتلىگو مىں بھى بىشائع ہو چكا ہے۔خدا بخش لائبرىرى جزئل (۱۳۳) نے جولائی ستمبر۲۰۰۳ء کے شارے میں اس کواہتمام سے شاکع کیا۔ بعض اہل علم نے مشورہ دیا کہ داراشکوہ کی ندہبی حالت کو ذرا پھیلا کر مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے ، اور بہت سے لوگوں نے تقاضا کیا کہ اس کوالگ ہے شائع ہونا جا ہے۔اس ہے ہمت بندھی،اب نظر ثانی اور ترمیم واضافہ کے بعد اس کو کتابی صورت میں شائع کیا جارہا ہے، تا کہ اس کی افادیت عام ہو۔اللہ اس کونا قع بنائے۔

> قیصل احمد ندوی مدرس دارالعلوم ندوة العلمها <sup>یکهو</sup> تو

01872/8/11 64.4/0/4.

# اور نگ زیب عالمگیر

# باب اور بھائیوں کے معاملات سیاست ونٹر بعت کی میزان میں

### اورنگ زیب کی شخصیت

حضرت کی الدین اورنگ زیب عالم گیر نے ہندوستان کی سرزمین میں احیا نے خلافتِ راشدہ کا جوعظیم الثان کا رنامہ انجام دیا، اس کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا؛ یہاں تک کہ عربی کے مشہور ادیب شخ علی طنطاوی ان کو ''سادس الخلفاء الراشدین' (چھے خلیفہ راشد) کے نام سے یاد کرتے تھے۔ اس کو ہم شلیم کریں نہ کریں، تا ہم اس سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ خلافتِ راشدہ کے طرز پر حکومت کرنا چاہتے تھے؛ مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی راشدہ کے طرز پر حکومت کرنا چاہتے تھے؛ مگر میہ بھی حقیقت ہے کہ ان کی شخصیت بعض حیثیتوں سے متنازع فیر ہی۔ متعدد ہندواورانگریز مؤرفین نے ان کی ذات پر سخت سے خت حملے کیے، اور ان کے کردار کو انتہائی بدنما کر کے بیش کرنے کی کوشش کی۔ غیرت مندمسلمان مؤرفین نے ان کی طرف سے دفاع کو اپنا فریضہ مجھا؛ اس سمت علامہ شبلی نے سب سے پہلے قدم بر صایا اور

ا بی مشہور کتاب 'اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر'' لکھ کر بیشتر اعتر اضات کا منہ توڑ جواب دیا اورامتِ مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا۔ دیگر مؤرخین نے بھی اس سلسلے میں قابل قدر کوششیں کیں، جن میں مولانا سید نجیب اشرف ندوی کا کام سب سے نمایال ہے۔ ان کی کتاب ''مقدمہ رقعاتِ عالم گیر'ایک بے نظیر ملمی و تحقیقی کارنامہ ہے۔

## انصاف يبندغيرمهم مؤرخين كي نظر ميں

اورنگ زیب کی منح گردہ تصویراتی بھیانک تھی کہ سنجیدہ اور غیر متعصب ہندومو رفین بھی چینج اٹھے، اور انھوں نے اورنگ زیب کی ضیح تصویر پیش کرناملکی ووطنی حیثیت سے ضروری گردانا۔ شمبھر ناتھ پانڈ بے توائی مشن کو لئے کہ انھوں نے بہت سے نے حقائق واشگاف کیے(۱)۔ ان کے علاوہ اکھلیش جانسوال اورڈاکٹر اوم پرکاش پرساد کا نام بھی خصوصیت سے لیا جاسکتا ہے؛ اول الذکر نے ''اورنگ زیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات' (۲) نامی کتاب لکھ کراس موضوع پرسیر حاصل بحث کی اور بے لاگ جائزہ لیا، تو مؤخر الذکر نے ''اورنگ زیب ایک نیا زاویۂ نظر' (۲) لکھ کر جائزہ لیا، تو مؤخر الذکر نے ''اورنگ زیب ایک نیا زاویۂ نظر' (۲) لکھ کر

<sup>(</sup>۱) اس سلسلے میں ان کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ 'اور نگ زیب اور سلطان ٹیمیو۔ ند بہی حکمت عملی کا تجزیہ' کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شائع کردہ: انسٹی ٹیوٹ آف آ بجیکٹیو اسٹڈیز، نئی دبلی ہیں۔ ہیں ہے ہیں ہندومؤرضین کی آرا کے لیے (۲) اور نگ زیب کے ہندوؤں کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں ہندومؤرضین کی آرا کے لیے ملاحظہ ہو: سید خورشید مصطفیٰ رضوی، تاریخ کی سچائیاں۔ اور نگ زیب اور ٹیمیو سلطان ص ۳۵۳ ملاحظہ ہو: سید خورشید مصطفیٰ رضوی، تاریخ کی سچائیاں۔ اور نگ زیب اور ٹیمیو سلطان ص ۳۵۳ ما ۵۳ میں۔ ۵۸۔ و، بلی ۱۹۹۱ء، (۳) بید دنوں کتابیں خدا بخش اور بنتل پلک لائبریری بیٹنہ نے شائع کی ہیں۔

ہندوستانی تاریخ کے دوسرے غیر مسلم حکمرانوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے اورنگ زیب کے اقدامات کوحق بجانب تھہرایا اور ان کی کارروائیوں کومکی مصلحت سے ضروری قرار دیا، اور ہندومسلمانوں کے ساتھ بکساں برتاؤ کی متعدد مثالیں دے کر بہت سے نئے گوشوں کا اضافہ کیا۔

اورنگ زیب کے باپ اور بھائیوں کے ساتھ

سلوك كيسلسل مين دومتضا دنظريات

گرتمام اعتراضات سے قطع نظر جو چیز شری حیثیت سے مسلمان مور خین کے زد کی سب سے زیادہ قابل اعتراض تھر تی ہے، اور آج تک بعض حلقوں میں موضوع بحث بی ہوئی ہے، وہ اور نگ زیب کا اپنے والد شاہ جہاں کو قید کرنا اور بھائیوں کو قل کرنا ہے۔ آخری درج کی دین داری کے ساتھان کے دامن اوصاف پر یہ بدنما داغ اول و بلے میں تو ایک مذاق معلوم موتا ہے، اور ذہن کی طرح اس کو قبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، اور بالکل سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ ان کا تدین، تفقہ اور شریعت کی باسداری حدِ تو از کو بہنی ہوئی ہے، سخت سے خت مخالفین بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں "والے خطل ماشھدت به الأعداء" وہ ایس ظالمانہ اور مجر مانہ کرتے ہیں "والے خطل ماشھدت به الأعداء" وہ ایس ظالمانہ اور مجر مانہ کا دروائی کیسے کرسکتے ہیں؟ اس لیے بعض نیک سرشت اور سادہ دل علماء نے کارروائی کیسے کرسکتے ہیں؟ اس لیے بعض نیک سرشت اور سادہ دل علماء نے

اس کا انکار ہی کردیا کہ اور تک زیب نے اپنے والد کونظر بند کیا ہو، جیسا کہ مولانا سیدمحرمیاں صاحب نے کیا، چنانچہ وہ لکھتے ہیں:

عام طور ہے یہی کہا جاتا ہے اور یہی مشہور کیا جاتا ہے کہ شاہ جہاں کو اور نگ زیب عالم گیرنے معزول کر کے قلعہ آگرہ میں محبوں کردیا۔

مگراس کی حقیقت کو صرف رفعات یا فاری کی نایا ب تاریخوں کے دیا۔

مطالعہ کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ معزول کرنے والا عالم گیز ہیں بلکہ خود دارا مترابعہ ک

تھا(م)\_

جب کہ شمس بریلوی جیسے بعض حضرات داراشکوہ کی ہے جا حمایت میں اور نگ زیب کے پاکیزہ دامن کو داغ دار کرنے اوراس کے اقدام کو برخود غلط قرار دینے میں بھی ہچکیا ہے محسوں نہیں کرتے (۵)۔

صحيح موقف

اس تناظر میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کا حقیقت پبندی کے ساتھ بے لاگ جائزہ لیں، تا کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس کا موقف صحیح ہے؟ چناں چہ ہم نے ایک فرض شناس تاریخ کے طالب علم کی طرح اس کا جائزہ لینے چناں چہ ہم نے ایک فرض شناس تاریخ کے طالب علم کی طرح اس کا جائزہ لینے کی کوشش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی فریق کا موقف صحیح کی کوشش کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے کسی فریق کا موقف صحیح

<sup>(</sup> س ) علی ہے ہند کا شاندار ماضی ،جلداول ،ص: ۹۹س، کتابستان ، دبلی۔

<sup>(</sup>۵) ملاحظه ہواور نگ زیب خطوط کے آئینے میں (ترجمهٔ رفعات عالم کیر)، سوانح حیات ص ۲۵ تاص ۵۸ ، نیزص ۱۲وص ۲۷ ، مدینه پبلشنگ کمپنی کراچی ، ۴ کاء۔

نہیں ہے۔ حقیقت ہے کہ اور نگر نیب ہی نے باپ کو قلعہ آگرہ میں نظر بند

کیا اور بھا ئیول کو آل کیا، اور جو کیا بالکل صحیح کیا، نہ سیاسی حیثیت سے انھوں نے

کوئی غلطی کی اور نہ شرعی نقطہ نظر سے ان کا اقدام غلط تھا، کوئی فیصلہ انھوں نے

جلد بازی میں نہیں کیا۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو نہ صرف سیاسی لحاظ سے

ایک کمز ور اور نا کارہ حکمر ال کی یادگار رہ جاتے، بلکہ شریعت کی نظر میں بھی مجرم
قرار پاتے۔ یہ دعویٰ بلا دلیل نہیں، آیندہ تفصیلات سے اس کی حقیقت واضح

ہوجائے گی۔

# اورنگ زیب کی دینی حالت اور تعلیم وتربیت

اورنگ زیب ایک با کمال اور پخته کار عالم تھے، اکابر علاء کی نگرانی میں علوم دیدیہ: تفسیر، حدیث اور فقہ میں مہارت تامہ پیدا کی تھی، ملا جیون (متوفی ۱۳۰۰ھ) جیسے بگانهٔ روزگار عالم کا نام عالم گیر کے اساتذہ میں آتا ہے (۲)۔

شریعت کے ساتھ طریقت میں بھی ان کا پایہ بہت بلندتھا، کہ او میں جب وہ بیں سال کے نوجوان سے ،حضرت مجد دالف ٹانی کے صاحبز ادہ و جانشین حضرت خواجہ محمد معصوم (متوفی 24 اھ) سے بیعت وارادت کا تعلق

<sup>(</sup>۱) تعلیم کے سلسلے میں تفصیل کے لیے دیکھیے : سیدنجیب اشرف ندوی، مقدمه ٔ رقعات عالم کیر، ص:۱۳۲۲:۱۲۵، دارامصنفین اعظم گڑھ۔

قائم کرلیا تھا(ے)۔آپ نے اپنے صاحبزادہ گرامی قدر حضرت خواجہ سیف الدین (متوفی ۱۹۹۱ھ) کو عالم گیر کے تزکیہ نفس اور اصلاحِ حال کے لیے بھیجا، جنھوں نے وہاں مستقل قیام کرکے اور نگ زیب کی پوری تربیت ک اور ایخ والدِ بزرگوارکواس سے مطلع کرتے رہے۔ دونوں کی مراست پرنظر فرالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اور نگ زیب ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے فرالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اور نگ زیب ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے تھے،خواجہ محموم اور نگ زیب کو "شنرادہ کو ین بناہ" کے لقب سے یا دفر ماتے تھے،خواجہ محموم اور نگ زیب کو "شنرادہ کو ین بناہ" کے لقب سے یا دفر ماتے تھے تو خواجہ سیف الدین" بادشاہ دین پناہ" کھا کرتے تھے (۸)۔ یہ ان اہل اللہ کی فراست ایمانی تھی جس نے دیکھ لیا تھا کہ عالم گیر مستقبل قریب میں ہندوستان کے بادشاہ ہول گے اور ان کے دامن میں دین کو بناہ ملے گی اور یہ ہندوستان کے بادشاہ ہول گے اور ای

<sup>(</sup>۷) دیکھیے مولا تاسیدز دار حسین شاہ: حضرت مجد دالف ثانی ، ص: ۵۰ کے، ادار ہُ مجد دیے، ناظم آباد، کراچی ،۱۹۸۳ء۔

<sup>(</sup>۱) مكتوبات معصومیه ۱/۲۲، ص: ۱۹ ملبویه کرایی، و مكتوبات شریفه ( مكتوبات معیفیه ) ص: ۱۱، ۱۱ و رباد شاه بننے کے بعد حضرت خواجه معصوم ، اور نگ زیب کو حسف رت سلطان الاسلام ، ظل الله تعالی علی الأنام ، باسط مهاد العدل و الانصاف ، هادم اساس الجور و الاعتساف محضرت امیر المؤمنین أنار الله برهانه و غیره انقاب سے یاد کرتے سے ، دیکھیے مکتوبات ، ۱/۲ ، ص ، ۱۲ ، اور حضرت مجدو صحب کے دوسرے صاحبز ادے حضرت خواجه محسیدتو کئی کی سطروں میں القاب لکھتے سے ، ایام زادگ میں انقاب لکھتے سے ، ایام شاہ زادگ میں انھوں نے جو القاب لکھے ہیں ان کو پڑھیے اور ان کی فراست ایمانی پر قربان جائے ، حضرت ناصر الملت و الدین مَرفع الاسلام و مؤید المسلمین محسی مصرت ناصر الملت و الدین مَرفع الاسلام و مؤید المسلمین محسی انسوار السنة البیض الم مسلمین اشار البدعة الغیراء ( مکتوبات سعیدیہ ص ۱۲۵۰) اور بادشاہ بنے کے بعد جوالقاب لکھے ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں: (بقیدا کلے صفح پر)

ہندوستان میں اسلام کی بقا کا ذریعہ بنیں گے؛ بس اِسی لیے اُسی انداز سے انھوں نے عالم گیر کی تربیت کی جس کی مستقبل کے لیےضرورت تھی۔
سلوک میں اورنگ زیب کا مطالعہ بڑا وسیع تھا۔امام غزالی کی کتابوں سے انھیں خاص شغف تھا۔ انھوں نے بڑے ذوق وشوق سے احیاء العلوم اور کیمیا سے معادت کا مطالعہ کیا تھا (۹)۔

نثر بعت وطریقت کا ایسا جامع شخص اینے والد کے ساتھ بغیر کسی نثر عی جواز کے معمولی بدسلوکی بھی کرسکتا ہے، چہ جائے کہ قید میں ڈال ویے! آگے

(بقيم في كذشته) ......حضرت امير المومنين، ظل الله في الارضين، رافع أعلام الشريعة الغرّاء، قامع بنيان البدعة الغبراء، مالك السلطنة القاهرة، كاسراعناق الكفرة الأكاسرة، محى السنة والاسلام، رحمة الله على الآنام (متوبات سعيديه، مكوب: ٣٥- شريالقاب كي لي رحم المنافق المام ويكي ١٥٠/٩٠) نيز مزيدالقاب كي لي ويكي ١٤٠/ ١٥٠١ وغيره

ان القاب کود کھے کرکسی کو بیشہ نہ ہو کہ بید حضرات بادشاہ کی تصیدہ خوانی کرنے والے اور ہاں میں ہاں ملانے والے تصان حضرات کے بارے میں اس کا تصور بھی گناہ کبیرہ ہے کم نہیں کہ بیہی بدگمانی کے دائرے میں آتا ہے، بید حضرات تو بادشاہ کی دین داری کے باوجوداس کی صحبت میں رہنا پہند نہیں کرتے تھے، اور نہ بلاضرورت شرعی اس کو جائز سمجھتے تھے، دین وسنت کی ترویج ادر بدعات کے استیصال کے لیے وہ اسے بلاخوف وخطراور بے جھجک پرزورخطوط لکھتے رہتے ہو، اور اس سلیلے میں کسی چیز کی پروانہیں کرتے تھے۔ اس کی تصدیق کے لیے ان مکتوبات کا مطالعہ کیجے جوان مجموعوں میں بھرے ہوئے میں ، اور جن صاحبز ادگان نے اور تگ زیب کی مطالعہ کیجے جوان مجموعوں میں بھرے ہوئے میں ، اور جن صاحبز ادگان نے اور تگ زیب کی صحبت اختیار کی تھی، وہ اس کی تعلیم وتر بیت اور اصلاح باطن کے لیے اور داراشکوہ کے الحاد کے صحبت اختیار کی تھی، وہ اس کی تعلیم وتر بیت اور اصلاح باطن کے لیے اور داراشکوہ کے الحاد کے صحبت اختیار کی تھی ۔

(٩) دينظي عالم كيرنامه شا٩٠١، ازمنشي محمد كاظم، ايشيا نك سوسائل كلكته، ١٨٦٨ ء\_

معلوم ہوگا کہ اورنگ زیب کس در ہے والد کا ادب واحتر ام ملحوظ رکھتے تھے، اس لیے ضرورت ہے کہ تاریخی روایات کی روشنی میں اور عقل وشریعت کی میزان میں اس کا جائز ولیس ، تا کہ حقیقت عالم آشکارا ہوجائے۔

#### دارشكوه كے ساتھ شاہ جہال كاجانب دارانه برتاؤ

اہل علم جانبتے ہیں کہ اور نگ زیب کی شاہ جہاں سے رجمش کا سبب اس كا برا بھائی داراشكوہ ہے؛ اس ليے اورنگ زيب كے اپنے باب سے تعلقات كو مستحصنے کے لیے داراشکوہ کا تذکرہ ناگزیر ہے۔ شاہ جہاں کے جاراڑ کے تھے: داراشکوہ محمد شجاع ،اور نگ زیب اور مراد بخش۔داراشکوہ شاہ جہاں کا سب سے بڑا لڑکا تھا، اور متواتر تین لڑ کیوں کے بعد بڑی تمناؤں اور دعاؤں سے پیدا ہوا تھا، اس کیے شاہ جہاں کواس سے سب سے زیادہ بیارتھا۔ شاہ جہاں نے اسپے جاروں لڑکوں کومختلف صوبے عطا کیے تھے۔ تین شنرادے تو روانہ ہو گئے اور انھوں نے اینے اینے صوبے کی ہاگ ڈورسنجال لی الیکن دارا کوا جازت تھی کہ خود جائے بغیر اہیے ملازمین کے ذریعے ان کا انتظام کرے۔مناصب وانعامات کی اس پر ہروفت بارش ہوتی رہتی تھی۔ دارا کے لڑکے اور ملاز مین اسینے چیا کے ہم منصب وہم مرتبہ کردیے گئے تھے۔ دارا کے ملاز مین کوبھی شاہی خطابات ملنے لگے تھے اورخود دارا کوحکومت کے کاروبار میں اتنا اقتدار واختیار حاصل ہوگیا تھا کہ وہ جس کے ساتھ جو رحم یاستم کرنا جا ہتا اس میں اس کا کوئی مزاحم نہ تھا، اس کو'شاہ بلند

اقبال' کا خطاب بھی ملاتھا، اور دربار میں مغل روایات کے خلاف، تخت کے قریب اس کے لیے سونے کی کری بھی رکھی گئی تھی، جس پر بیٹھ کروہ امراء کی کورنشوں کوقبول کرتا اور تمام سرکاری کاغذات کا مطالعہ کرتا تھا (۱۰)۔

گویاشاہ جہاں داراشکوہ کے ساتھ اس خاص امتیازی سلوک سے امراے دولت پرواضح کردینا چاہتا تھا کہ دارائی اس کا جانشین ہوگا؛ حالان کہ شاہ جہاں کو اس کی کمزوریوں کاعلم تھا، مگر کورانہ محبت تھی جس کی وجہ ہے شاہ جہاں کو اس کی کمزوریوں کاعلم تھا، مگر کورانہ محبت تھی جس کی وجہ سے شاہ جہاں کو اس کا ہرعیب ہنراور دوسروں کی ہرخو بی خامی نظر آتی تھی۔

ا بینے بیٹوں کے بار ہے میں شاہ جہال کی را ہے اللہ بیٹوں کی است خودایک دفعدا ہے بیٹوں کی نسبت اس نے کہا تھا:

بعضے اوقات اندیشہ بخاطر راہ می یابد کہ مہین یو رخلافت اگر چہ اسباب شان وشوکت وسامان بخل وصولت ہمہددارد، کیکن عدقِ نیکواں ودوستِ بدال واقع شدہ ع:بابدان نیک وبد بہ نیکال ست

شجاع غیراز سیر چشمی وصفے ندارد، ومراد بداکل و شرب ساخته دائم الخمر ست به فلال ...... فی عزم و مآل اندلیش بنظری آید، اغلب که امر خطیر ریاست تواند شد (۱۱) به

<sup>(</sup>١٠) ديکھيے مقدمهُ رقعات عالم کير،ص: ٣٥٠ ـ

<sup>(</sup>۱۱) رفعات عالم گیری ص۲۳-۲۳، رفعه ۵ مطبع تا می آهنو ،۱۳۱۹ه/۱۹۰۱ء ییمیدالدین خال نے احکام عالم گیری میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، دیکھیے احکام عالم گیری میں ۱۳۳ (اردوتر جمه) مکتبه احکام عالم گیری میں ۱۳۳ (اردوتر جمه) مکتبه احسات د ، کمل ۲۰۰۵ء یہ

بعض وقت خیال ہوتا ہے کہ بڑالڑکا (یعنی داراشکوہ) شان وشوکت اور جمل وصولت کے اسباب وسامان بہت کچھ رکھتا ہے، لیکن نیکوں کا دشمن اور برول کا دوست واقع ہوا ہے، شجاع میں سیر چشمی کے سواکوئی وصف نہیں ہے، اور مراد کھانے پینے کا شوقین اور دائم الخر ہے، مگر فلال یعنی عالم گیرصاحب عزم اور مآل اندیش نظر آتا ہے۔ غالب خیال میہ ہے کہ وہ ریاست وسلطنت کے بارگراں کواٹھا سکے گا۔

اس احساس اور حقیقت کے ادراک کے باوجود شاہ جہاں کا دارا کی حمایت کیے جانا کہاں تک جائز اور بنی برانصاف قرار دیا جاسکتا ہے!! داراشکوہ کی افتا وطبیعت

اس بے جامحت وہمایت نے داراکوانہائی خودسر،خودرا ہے،خود پہند اورخود بیں بنا دیا تھا۔ ڈاکٹر بر نیر، داراشکوہ کا گہرا دوست تھا اور اس نے سخت مصیبت کی حالت میں داراشکوہ کا ساتھ دیا تھا،اور نگ زیب اور دارا کی جنگ کے ایام میں وہ دارا کے لئکر میں بحیثیت طبیب کا م کرتا تھا۔ دوسر ہمور خین کا بیان جانب داری پرمحمول کیا جاسکتا ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر بر نیر بی کا ایک بیان جانب داری پرمحمول کیا جاسکتا ہے، اس لیے ہم ڈاکٹر بر نیر بی کا ایک اقتباس نقل کرتے ہیں، جس سے دارا کی شخصیت کے خط و خال پر بوری روشن برتی ہے۔ وہ داراشکوہ کی ذاتی خوبیاں بیان کرتے ہوں لکھتا ہے:

یہ گھنڈ تھا کہ میں اپنی عقل کی رسائی اورخوش تدبیری سے
ہرامر کا بندوبست اور انتظام کرسکتا ہوں، اور کوئی بشراییا
نہیں جو مجھے صلاح ومشورہ دے سکے۔وہ ان لوگوں سے
جو اس کو ڈرتے ڈرتے کوئی صلاح دینے کی جرائت
کر بیٹھتے تھے تھیراور اہانت سے پیش آتا تھا؛ چناں چاس
نالبند یدہ سلوک ہی کے سبب سے اس کے دلی خیرخواہ
بھی اس کے بھائیوں کی پوشیدہ اور خفی بندشوں سے اس
آگاہ نہ کر سکے۔وہ ڈرانے اور دھمکانے میں بڑا تیز تھا،
یہاں تک کہ بڑے بڑے امراکو برا بھلا کہہ بیٹھتا اور ان
کی ہتک کر ڈالٹا تھا (۱۲)۔

ايك دوسراانكريزمورخ لين بول لكصتاب:

وه كمزوراورغير منتقل مزاج آدمی تھا۔وہ بادشاہ سے زیادہ اچھاشاعر

يافلسفي بن سكتاتها (١٣٠)\_

اورمنوکی کے مطابق: وہ اپنی خود سری کی وجہ سے کسی کو بخشانہ تھا۔ کسی نے اس کے خلاف ایک حرف زبان سے نکالاتو وہ سرِ درباراس کو ذیل ورسوا

<sup>(</sup>۱۲) برنیر کاسفرنامهٔ هند،ص:۹۹،از داکٹر فرانسیس برنیر،ترجمه دحواشی: خلیفه محمد سین، تخلیقات،

<sup>(</sup>۱۳) دیکھیے: عالم گیر غازی از پیر زادہ سیدعزیز حسن صاحب بقائی، ص: ۱۷ (بحوالہ لین پول، ص ۲۰) مطبوعه اتنحاد پرنٹنگ در کس دہلی (مطبوعات اسلامیه دارالا شاعت دہلی) ۱۹۳۰ء۔

کردیتا تھا۔ بڑے بڑے امراءاس کی تندخوئی اور بدمزاجی ہے نالاں تھے، بہ ایں ہمہاسے بیخوش ہمی تھی کہ ہرخص اس کااحتر ام کرتا ہے (۱۹۳)۔

شاہ جہاں کوخوداس بات کاعلم تھااوروہ وقا فو قاداراشکوہ کونہائی میں سمجھا تا بھی رہتا تھا؛ مگر جب اس نے دیکھا کہ دارا پراس کی نقیحت کا کوئی اثر نہیں ، اور وہ امرا کو برابر ناخوش کرتا رہتا ہے ، اوراس کے مقابلے میں سب کے تعلقات اورنگ زیب سے اچھے ہیں، تو اس نے بجاے اس کہ دارا کو سمجھا تا ،اورنگ زیب ہی کو یہ مجھا نا شروع کیا کہتم شنرادہ ہوکر ہر شخص سے جو مساویا نہ طریقے سے ملتے ہو، یہ غلط ہے۔اورنگ زیب کواس کے جواب میں قرآن کی آئین اور حدیثیں پیش کرکے اپنے موقف کو درست قرار دینا قرآن کی آئین اور حدیثیں پیش کرکے اپنے موقف کو درست قرار دینا

مگرداراشکوہ کی کورانہ محبت کی وجہ سے شاہ جہاں کسی بات کو شندے دل سے سوچنے کے لیے تیاز ہیں تھا، اس نے دارا کواس کے صوبوں میں جانے نددے کر بھی بہت بڑی خلطی کی۔ اس کا بیٹل دارا کوانتہائی ناکارہ بنار ہاتھا۔ اس کا نیجہ بہ الفاظ سید نجیب اشرف ندوی ہے ہوا کہ خوشا مدیوں کی جماعت میں گھر کروہ ایک بریار سا آدمی رہ گیا، نداس کو ملک کی حالت کا اندازہ تھا، ندفوج سے اس کو کوئی واسطہ تھا،

<sup>(</sup>۱۴) دیکھیے داراشکوہ اپنی نگارشات کے آئیے میں،ص:۴۹ (بحوالہ منو کی ص:۲۲۲) از ڈاکٹر عبدالربعرفان،واصف ببلی کیشنز،کامٹی، تا گپور،۱۰۰۰ء۔ (۱۵) دیکھیے مقدمہ ٔ رفعات عالم گیر،ص:۳۵۴۔

اور نہام ااور سر داروں ہے ہی اس کے تعلقات خوشگوار تھے۔ قندھار کے دوسر بے (۱۲) محاصرے کے سلسلے میں اس نے جومضحکانہ حرکتیں کی ہیں، جس طرح مغل حکومت کے لاکھوں رو بول اور ہزاروں عزیز جانو ل کواین غیر مد برانہ مرضی کے بھینٹ چڑھایا ہے، وہ اس بات کوصاف ظاہر کررہی ہیں کہ وہ کوئی بلنداخلاق کا آ دی ہیں، نداس میں مردانہ ہمت ہے جوموت کے سامنے بھی انسان کو ہنساتی رہتی ہے؛ ال غریب نے آج تک ایک بات بھی اپنی مرضی کے خلاف ہوتے نہیں ديلهي هي است انساني فطرتول ك تضاد كاكوني علم نه تها، وه مصائب وآلام سے يكسرنا آشنا تھا، وہ راحت کی گود میں بلا، آرام طلی کے آغوش میں بڑھا اوراطمینان کے يهلومين بعضاات بياب بسرويا خيالات كي بليغ مين مكن تفا (١١)

تو کیا دارا شکوه ایبا خودسر، تندخو، بد مزاح اور امور سیاست سے نا آشنا، سلطنت کے بارگراں کا متمل ہوسکتا تھا! اس لیے اگر صرف اس وجہ سے بھی اور نگ زیب داراشکوہ ہے لڑ کر حکومت حاصل کرتا اوراس سلیلے میں دارا کی حمایت کی وجہ سے شاہ جہاں کی فہمالیش کرنی پڑتی ،تو ملکی مفاد کے تناظر میں اس كايداقدام مستحسن قراريا تااوراس كى ستايش ہى ہوتى۔

<sup>(</sup>١٦) مقدمهٔ رفعات عالم كيريس يهال دوسرے كے بجائے تيسرے ہے۔ غالبًا يهال نجيب اشرف ندوی صاحب سے مہو ہوا ہے، اس لیے کہ قندھار کے دوئی محاصر ہے مشہور ہیں ،اور دارا کی بیحرکتیں دوسر سے محاصر ہے کے موقع ہی پڑھیں ،اس کی تفصیل کے لیے دیکھیے مقدمہ رقعات عالم كيروس: 14-19-19، نيز ٢٧٢-٨١٧

<sup>(</sup>١١) الينام (١٤)

داراشکوہ کا دوسرے بیٹول سے شاہ جہاں کو بدظن کرنا

مربات اتنى بى نېيىل بلكەشاە جېال كى كمزورى اورانتېائى كورانەمحبت سے فائدہ اٹھا کر داراشکوہ نے دوسرے بیٹوں سے شاہ جہاں کو بدظن کرنا شروع کردیا۔وہ جس بھائی کو جتنا خطرنا کے سمجھتا اتنی ہی اس سے متمنی کرتا۔ چوں کہ اورنگ زیب خوبیوں اور کمالات میں سب سے بڑھا ہوا تھا، اس کی اولوالعزمی، اس کی سیاست دانی، اس کی شجاعت و بهادری ادر اس کے قہم وفراست اور عقل ودالش کے چربے تھے،اس کی ندہب برستی اور دین کی یاسداری زبان ز دِخاص وعام تھی ،اس کی وسعتِ اخلاق نے اسے امیر وغریب ،رئیس وفقیر، عالم وجاہل اوررندوصوفی سب کا ہیروبنا دیا تھا؛ اس کی ہردل عزیزی میں روز افزوں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو داراا ہینے لیے جیکنج تصور کرتا تھا،اس لیے وہ اس کا حریف بن گیا۔ اس کو نیجا دکھانے اور رسوا اور فضیحت کرنے کی مسلسل کوششیں کرتا رہا، اور اس کے لیے ہرتد بیر آز مائی۔ اس سلسلے میں اس سے جوخفیف حرکتیں سرز دہوئیں وہ لینک ظرف سے تنک ظرف شخص سے بھی صادر نہیں ہوسکتی تھیں، جہ جاے کہ کوئی شریف زادہ اینے بھائی کے لیے اس کا تصور بھی کر سکے!تفصیل کی یہاں گنجالیں نہیں۔ یروفیسر سید نجیب اشرف ندوی نے''مقدمہُ رقعات عالم گیر' (۱۸) میں اور رشید اختر ندوی نے اپنی کتاب

<sup>(</sup>۱۸) دیکھیے:ص:۲۵۱-۱۲اوص:۱۷۱-۸۷۳\_

"اورتك زيب" (١٩) مين اس كاتفصيل سے جائزه ليا ہے۔

## اورنگ زیب سے شاہ جہاں کی بدطنی

دارا شکوہ کے جال میں پھنس کرشاہ جہاں اور نگ ذیب سے اس حد

تک بدخن ہوگیا کہ چھوٹی اور حقیر باتوں تک کی شکایت کرنے لگا جوایک
مطلق العنان شہنشاہ کیا، کسی طرح ایک امیر یا رئیس کے لیے بھی ذیب نہیں
دیبتیں، مگرشاہ جہاں کو دارا کی محبت اور اور نگ ڈیب سے بدخنی کی وجہ سے اپنے
مقام کا بھی ہوڑ نہیں رہا اور وہ بہت نیچ اتر آیا۔ تصور کیجے: ایک نہایت وسیح
سلط نے کا شہنشاہ ہے، ہر چیز اس کے پاس مہیا ہے، مگر وہ عالم گیر سے صرف
اس بنا پر ناراض ہوتا ہے اور اس کو سخت عماب کرتا ہے کہ وہ اس کی پند کا آم نہ
بھیج سکا (۲۰)۔

ای ایک واقعے ہے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ جہاں کتنی حقیر باتوں پراور مگ زیب کی گرفت کرنے لگاتھا۔

اورنگ زیب کی فرمال برداری وسعاوت مندی

مگراس کے باوجود عالم گیرمعذت والا روبیہ بی اختیار کرتارہا، اور حقوق پدری کو بوری طرح ملحوظ رکھتارہا، مثلاً اسی خط میں جوآم کی شکایت کے

<sup>(</sup>١٩) ديكھيے: ص: ٧٤ - ٢٥، احسن برادرس، لا بور، ١٩٥٥م -

<sup>(</sup>۲۰) دیکھیے رقعات عالم گیرمرتبہ وصحح سید نجیب اشرف ندوی،۲۰/۴، ص ۱۰۸، دارامصنفین اعظم گڑھ،سندندارد، نیز دیکھیے مقدمه رقعات ہم:۲۲۲۔

جواب میں ہے، لکھتا ہے: ''ہر چہ بخاطرِ ملکوت ناظر اعلیٰ حضرت کہ مرات حقائق نما است پر تو صواب می انداز د، و بے حکمت نخوام بر بود' اوراختیام میں ے' آفیابِ عالم تابِ خلافت ازمطلعِ شوکت وابہت تاباں بماناد''

اورنگ زیب ایک ایک خط میں کئی کئی دفعه آ داب شاہی اور حقوق پدری کا اعادہ کرتا تھا، مثلاً صرف ایک خط (۲۱) میں پہلے پورے آ داب والقاب تحرير كرنے كے بعد بيج ميں مخاطب كرتا ہے " بيرد شكير ومرشدِ صافی ضمير سلامت'' پھر چندسطروں کے بعد:''مرشدمریدنوازسلامت'' پھرآ گےای خط ميں: '' قبله و كعبهُ مريدان سلامت، قبلهُ آمال و كعبهُ آماني جهانيان سلامت'' اورا ختنام أن الفاظ يركرتا هے: " أفتاب عالم تاب خلافت از افق عظمت وحشمت طالع ولامع بماناد'۔

اليسے دسيول خطوط بيں جن ہے صاف معلوم ہوتا ہے كہ اورنگ زیب اینے باپ کاکس درجہ احسان شناس مطیع وفر ماں بر دار ، ان کے جذبات کا خیال رکھنے والا اوران کے تقاضوں کو بورا کرنے والا تھا۔اخیر تک والد کے ساتھ ایک فرمال بردار اور سعادت مندیمیے جبیبا معامله کرتار ہا؛ مگر شاہ جہال شروع ہے اورنگ زیب کے ساتھ جانب دارانہ بلکہ ظالمانہ سلوک کرتا رہا۔ ۵۴ اه مطابق ۲۲۴ اء کی ابتدامیں جب اور نگ زیب این بہن جہاں آرا کی عیادت کوآیا تھا، جب وہ بری طرح آگ ہے جہل گئی تھی، تو شاہ جہال نے

الا)رتفات ما <sup>لر</sup>يه ۱۲ ال ۱۱۲-۱۱۱ (۲۱ مقات ما <sup>لر</sup>يه ۱۲ ال

اس کو بلاوجہ دکن کی نظامت ہے معزول کیا تھا، اگر چہ جہاں آ را کی سفارش پر بھر بحالی ہوگئے تھی۔ پھر اس کے قریب زمانے میں گولکنڈہ کے خلاف فوجی كارروائي كے موقع پرشاہ جہال اورنگ زیب سے كيے وعدے سے صاف پھر کیا تھا۔ اس وفت شاہ جہاں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ میں جو ''جواہر وافیال''ملیں کے وہ سرکاری ملکیت ہوں گے، اور جونفذ وصول ہوگا وہ اورنگ زیب کاحق ہوگا۔ چناں جہ اورنگ زیب نے اسی وعدے پر بھروسا كركے دوسروں سے رو پییقرض لے كر جنگ كے اخراجات برداشت كيے؛ كىكىن جب لرائى ختم ہوگئى،تو شاہ جہاں نے اس خيال سے كہاور نگ زيب نے لامعلوم بیش قیمت تحا نف قطب الملک سے لیے ہیں اوران کی اطلاع تک تہیں دی ہے،لکھا کہ' نفتروجنس جو پچھ ملاہےسب کا سب سرکاری خزانے میں داخل کردیا جائے'۔ اس کا نتیجہ ہیہ ہوا کہ اور نگ زیب تقریباً ہیں لاکھ کا مقروض ہوگیا۔شاہ جہاں نے اتنا بی نہیں کیا، بلکہ اور نگ زیب کی خدمات کے صلے میں اس کے باس میہ خط بھیجا کہ تمھارے باس تحفے کے طور پر جو کچھ ہے،اس کوتم فوراً دربار میں بھیج دو۔اس کے جواب میں اور نگ زیب نے وہ تمام چیزیں جواہے اور اس کے بیٹے کوملی تھیں ، بادشاہ کے پاس بھینی ویں۔ بیہ خرابی میبین آکرختم نبین ہوئی ، بلکہ اس کا اثر اور نگ زیب کی ذات ہے گذر کر اس کے انتظام مملکت پر پڑنے لگا۔ بیجا بور اور گول کنڈہ کے حکم رانوں اور وور سالوگول نے جب ویکھا کہ اور نگ زیب کا نہ تو دریار میں کوئی اشریب

اور نہاں کی کسی بات ہی کی شنوائی ہوتی ہے، تو وہ بھی اور نگ زیب کے احکام سے سرتانی کی جراُت کرنے گئے۔اس واقعے کامفصل تذکرہ کرنے کے بعد مولا ناسید نجیب اشرف ندوی لکھتے ہیں:

الی عالت میں اگر شاہ جہاں کا کوئی دوسر الڑکا ہوتا تو شایداس نے یہ ذلت درسوائی برداشت نہ ہوسکتی، مگر بیدادرنگ زیب کا کلیجا تھا کہ اس نے ایک مطبع وفر مال بردارلڑ کے اور ایک اطاعت گزار سعادت مند بھائی کی طرح باپ اور بھائی کی ہرشم کی چالون کودیکھا، ان کے مظالم سے، ان کی سازشوں کا شکار ہوا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی مخالف کارروائی نہیں کی، اپنے فرض سے شکار ہوا، لیکن پھر بھی اس نے کوئی مخالف کارروائی نہیں کی، اپنے فرض سے غافل نہیں رہا، اور نہ اس نے کوئی سخت خط ہی لکھا، جب وہ بہت گھبرا جا تا ہے قافل نہیں رہا، اور نہ اس نے کوئی سخت خط ہی لکھا، جب وہ بہت گھبرا جا تا ہے تو ایک دوست وغم خوار کو صرف اس قدر لکھتا ہے کہ:

"شایدشب ماجم سحرے داشتہ باشد" (۲۲)۔

لیکن اورنگ زیب کی طبیعت بہت زچ ہوگئی تھی، اوراس نے کاروبارِ دنیا سے علاحدگی اورخلوت گزین کا ارادہ کرلیا تھا (۲۳)۔ اوربعض موقعوں پراستعفا بھی جھیج دیا تھا۔ جہاں آرا کے نام اس کے بعض خطوط سے بھی اس کی بے بینی اوراضطراب کا اندازہ ہوتا ہے (۲۲۲)۔

<sup>(</sup>۲۲) مقدمه رقعات عالم كيريس:۲۰۹\_

<sup>(</sup>۲۳) ملاحظه ہومل صالح موسوم بدشاہ جہاں نامہ، جلد دوم، ص: ۱۳۳۷، ازمحد صالح کنبوہ، مجلس ترقی ادب، لا ہور، ۱۹۲۷ء۔

<sup>(</sup>٢٢) مثلًا ديكھيے: رقعات عالم كير، ١٥٩/٢٤من:٢٥٩-٢٥١\_

اورنگ زیب کے ساتھ داراشکوہ کامعاندانہ روبیہ

غرض میں حالات تھے کہ سردی الحجہ ۲۷ واحد مطابق ۲رستمبر ١٦٥٢ء کوشاہ جہاں کی علالت کا آغاز ہوا اور وہ جس البول کے عارضے میں گرفتار ہوکر کاروبارِ سلطنت سے معذور اور زندگی سے مابوس ہوگیا۔ تین شنرادے تواییخ اینے صوبوں میں مصروف یتھے، ان کو کوئی خبر نہ تھی، کیکن داراشکوہ شاہ جہاں کے ساتھ ہی رہتا تھا، اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، زمام حکومت اپنے ہاتھ میں لی اورسب سے پہلا کام بیرکیا کہ شجاع، عالم كيراورمراد بخش كے جوسفراء دربار ميں تنے، ان سے محلكاليا كه درباركي كوئى خبر سجيخ نه يائيس-اس كے ساتھ بنگال، تجرات اور دكن كے راستے جمي بند کرادیے، کہ مسافر آنے جانے نہ یا ئیں، جن کے ذریعہ کوئی خبر وہاں پہنچ جائے۔ای اثنامیں پیزمشہور ہوئی کہ شاہ جہاں کا انتقال ہوگیا ہے،اور دارا ایی مصلحت کی وجہ ہے اسے پوشیدہ رکھے ہوئے ہے۔اس نے افواہ کی تر دید كى ، مگر جوطر زعمل اختيار كيا، وه اس كويتينى بنار ہاتھا، اور ساتھ ساتھ سياسي امور سے اس کی میسرناوا تفیت کو بھی بتار ہاتھا، اس نے امراء کو بادشاہ کی خواب گاہ میں داخل ہونے سے منع کر دیا ،جس سے ان کوموت کا یقین ہوگیا۔ عالم كيراس زمانے ميں شاہ جہاں كے علم سے گلبركہ كے محاصر ك میں مصروف تھا، اور فتح بقینی تھی ؛ داراشکوہ نے ایک بار پھراور نگ زیب کی اس

نازک حالت میں طاقت توڑنے کی خسیس حرکت کی اور شاہی فوجوں کو دکن سے بلالیا، تا کہ اور نگ زیب کی قوت کا خاتمہ ہوجائے اور وہ آل یا گرفتار کر کے بدست و پاکر دیاجائے۔ واقعات عالمگیری کا مصنف لکھتا ہے:

اسی اثنا میں دو قطع درگاہِ عالم پناہ (شاہ جہاں) کی طرف سے داراشکوہ کے حب التماس ، مہابت خال کے نام صادر ہوئے کہ تمام راجبوتوں کولے کرشنرادہ (اورنگ زیب) کی اجازت کے بغیر روانہ ہوجائے (۲۵)۔

اس نے اسی پر بس نہیں کیا، بلکہ اورنگ زیب کے وکیل کونظر بند کرکے اس کا گھر بھی ضبط کرلیا۔ مستعد خال ساقی نے لکھا ہے کہ ' عیسی بیگ وکیل سرکار (اورنگ زیب) را بے صدور جرمے محبوس ساختہ، بہ ضبطِ اموال واحد کہ اور مان دادند' (۲۲)۔

شاہ جہاں کے بارے میں تشویشناک خبروں کی وجہ سے تینوں بیٹوں: شجاع، مرادادرادرنگ زیب نے باپ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی ، دارا شکوہ کو خط لکھا کہ ہم افواہوں سے پریشان میں ، صرف زیارت کے لیے حاضری چاہتے ہیں ، ادرانھوں نے یہ وعدہ بھی کیا کہ دیکھ کرامن سے واپس جا نمیں گے ؛لیکن داراشکوہ نے اس میں بھی مزاحمت کی (۲۷)۔

<sup>(</sup>۲۵) افغات عالم گیری از عاقل قبار از می جس۳ا( قلمی ) مخزونه کتب نی نه ها مه شیل نعمی نی . ندوهٔ العامی بالهندئویه (۲۶) مستعد خال ساقی ، مآثر عالم ًیه ی جس به ، مطبوعه ککنته

Sarkar History of Aourangzib, Vol. I, P: 290 (14)
Calcutta 1925

ای کے ساتھ مہاراجہ جسونت سنگھ والی جودھپور کوفوج اور توپ خانہ و کے ساتھ مہاراجہ جسونت سنگھ والی جودھپور کوفوج اور توپ خانہ و کے کرعالم گیر کے مقابلے کے لیے روائہ کیا کہ اگر وہ اپنی جگہ ہے حرکت کرے تواس سے جنگ کرنا۔

### شاہ جہاں کے انتقال کی خبراور بیٹوں کے اقدامات

داراشكوه كان غير دانشمندانه اقدامات اورانتهائي ناعاقبت انديشانه احکام سے ملک میں ابتری تھیل گئی، اور بیافواہیں گشت کرنے لگیں کہ شاہ جہاں یا تو اس دنیا ہے فائی سے رخصت ہو چکے ہیں ، یا داراشکوہ نے ان کو قید كرديا ہے۔الهي اختالات كي وجہ سے شجاع نے بنگال ميں اپني باوشا ہت كا اعلان کردیا اور فوج لے کر آگرہ کی طرف بڑھا۔ مراد بخش نے تجرات میں خطبه وسكه بھی جاری كرديا اور غصے ہے مغلوب ہوكرا پينے ايك بہترين ديوان علی نقی کونش کرڈ الا ، اوراین قلم و سے آگے بڑھ کر سورت برحملہ بھی کردیا اور بندرگاه کوخوب لوٹا؛ مگر عالم گیرنے کسی قسم کی خودسری نہیں گی۔ باوجود سیر کہ مراد نے بار بار اورنگ زیب کو آمادہ کرنے کی کوشش کی ،مگر وہ انتہائی ممل المزان، برد باراورائي باپ كانهايت مطيع وفرمال بردارتها، ال كياس نے یہ حرکت نہیں گی؛ اس لیے کہ اگر بادشاہ سلامت بقید حیات ہیں تو باپ کے خلاف ابغاوت ہوگی،جس کا اور نگ زیب حبیبا فرماں بردار بیٹا تصور بھی تہیں لرسلتا تھا، چنال جہاں نے مراد کو مہتھایا اور بیم یضہ اس کے پاس ہیں!،

اورشجاع كوبھى اس مصطلع كيا:

مانیز براینم که تا مخالف خود را جمع نه کرده، به ادباید پرداخت، اماچول خبر دقوعهٔ ناگزیر تا حال نرسیده، وروز بروز آثارِ صحت ظاهری شود، از جائے خولیش حرکت کردن و به اظهارِ بعض مراتب پرداختن مناسب نمی نماید (۲۸)۔

اورنگ زیب نے آخری حدتک کوشش کی کہاس کی کوئی حرکت باپ
کی ول آزاری کا باعث نہ ہے؛ گر جب اس نے دیکھا کہ دارا کی فوجیس
اکبرآباد سے روانہ ہوچکی ہیں اور بس میدان میں پینچنے ہی وائی ہیں تو اس پراپنا
دفاع ہر لحاظ سے ضروری تھا؛ چہاں چہاس نے کوچ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ مراد کے
ساتھ مل کا اسے اور داراشکوہ کو ہرگز کا میاب نہ ہونے دے۔ جادونا تھ سرکار
نے خودلکھا ہے جواورنگ زیب کو بدیا نم کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے جانے
سہیں دیتے: واقعات جن کو وہ کسی صورت سے روک نہیں سکتا تھا جلد پیش آنے
والے تھا وراگرا سے جلد تاہی سے بچنا تھا تو وہ کوچ کرنے پرمجبورتھا (۲۹)۔

Sarkar: History of Aourangzib, Vol. I, P: 313.(r4)

<sup>(</sup>٢٨) رقعات عالم كير،٢/١٢١، ص:٢٥١\_

اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اورنگ زیب نے کتنی احتیاط سے کام لیا اور جنگ سے بیخنے کی کس صد تک کوشش کی!علامہ بلی لکھتے ہیں:

واقعاتِ مذکورہ کے ثابت ہونے کے بعد اب سوال میہ ہے کہ آغانِ کارروائی سے اخیر تک داراشکوہ اورعالم گیر دونوں میں سے کون تقصیر وار ہے۔ خبروں کاروکنا، عالم گیر کے وکلاء کا نظر بند کرنا، عالم گیر کی جا گیر کا ضبط کرنا، عین جنگ کی حالت میں عالم گیر کے امراء اور فوج کا اس کے پاس سے بلوالینا، مہاراجہ جسونت سنگھ کو عالم گیر کے مقابلے پر مامور کرنا، کیسے افعال ہیں، اور کیاان میں سے کی فعل کے جائز ہونے کی کوئی وجہ بتائی جاسکتی ہے!! (۳۰)۔

شاہ جہاں کی حالت ''مردہ بدستِ زندہ'' کی تھی، وہ بردھا ہے اور بیاری کی وجہ سے بے بس تھا؛ گویا بوری طرح دارا شکوہ کے قبضے میں تھا۔ اور بیاری کی وجہ سے بے بس تھا؛ گویا بوری طرح دارا شکوہ کے قبضے میں تھا۔ اور نگ زیب نے اس کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

اوخودرا باعدم استحقاقِ شائسته فرمال روائی دانسته مر بی وولی نعمت را معزول مطلق ساخته (۱۳) -

دارا نے بغیر کسی استحقاق کے اپنے آپ کو حکومت کا حق دار سمجھ کرا پنے مربی اورولی نعمت کومعزول ومعطل کردیا تھا۔

مراد نے داراشکوہ کوایک انتہائی طنز آمیز خط لکھا ہے، جس کے الفاظ

<sup>(</sup>۳۰) اورنگ زیب عالم گیر پرایک نظر،ص:۸۲، دارامصنفین شبلی اکیڈی، اعظم گڑھ، ۱۹۹۹ء۔ (۳۱) رقعات عالم گیر، ۱/۱۲۳،ص:۲۱۲۔

ىيىنى:

زے خلف العدق سعادت مند کہ پدرِ عالی قدر را کہ بہ تو جہات وتفعلات آل حضرت کا مروائی سلطنت باشد، بقید درآ وردہ برادرِ بجال برابر را بسان دشمنِ جانی کمر بجال ستانی بربستہ، بے نام ونشان ساز د، سوائش برعلانیہ ایں است کہ ایں ہمہ علاماتِ سعادت جاودانی است، وچوں استخلاص پدر والا قدر برذمتِ ما اہم مآرب است، بناء علیہ پنبہ عفلت ازگوش برآ وردہ وسامان وسرانجام تیار نمودہ آمادہ جنگ باشید، ومارا عنقریب برجناح استجال رسیدہ وانید (۳۲)

ایسے خلف الصدق سعادت مندسیوت کے کیا کہنے؛ جس نے ایسے عالی قدر باپ کو جن کی تو جہات اوراحیانات کے طفیل سلطنت کا کاروبار سنجال رکھاہے، قید میں ڈال کراپنے بھائی کو جو جان کے برابرعزیز ہونا چاہیے تھا، اپنا جانی دشمن سمجھ کراس کی جان لینے کے در پے ہواہے، اوراس کو بے نام ونشان کرنا چاہتا ہے اور بی ظاہر کیا جارہا ہے کہ یہ سب والدمحترم کی خدمت ہے اور سعادت جاودانی کی علامت ہے! چوں کہ والدمحترم کا چھڑا تا ہمارے ذے اور سعادت جاودانی کی علامت ہے! چوں کہ والدمحترم کا چھڑا تا ہمارے ذے سب سے اہم اور ضروری کام ہے؛ اس لیے ہوش میں آ جاؤ اور جنگ کے لیے تیار رہو، اور سمجھو کہ ابھی پہنچا چاہتے ہیں۔

انھی جیسی عبارتوں سے مولانا محمرمیاں صاحب کو غلط ہی ہوئی، یا

(۳۲) رتعات عالم كير، ا/ ۲۲۷، ص:۳۴۹\_

دوسر کے فظول میں انھوں نے اپنی دانست میں اور نگ زیب کی حمایت سمجھ کر ان عبارتوں سے میہ تیجہ نکالا کہ قید عالم گیر نے نہیں، بلکہ دارا شکوہ نے کیا تھا؛ مگر بیر حقیقت کے خلاف ہے۔ ظاہر ہے کہ پہلا خط اور نگ زیب کا شاہ جہاں کے نام ہے جس میں وہ معذرت کررہاہے کہ ہمارے اس اقدام کی وجہ آپ کونظر بند کرنا یامعزول کرنانہیں ہے، ہم تو اس کا تصور نہیں کر سکتے ، بلکہ دارا شکوہ نے آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جواستقلال بیدا کرلیا ہے اور جوخودسری کاروبیاختیار کررکھاہے،اس کوسبق سکھانا ہے۔ دوسرے خط میں مرادا ہینے اقدام کو درست قرار ہینے کے لیے دارا کومتنبہ کررہا ہے کہ ہم تمھارا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے، کہ شاہ جہاں کی بیاری اور ہماری دوری سے فائدہ اٹھا کرخود بادشاہ بن بیٹھو، بلکہ ہمتم سےلڑ کر بادشاہ کوان کے اختیارات واپس دلائیں گے۔اس لیےان خطوط سے مذکورہ بالا استدلال کسی طرح نہیں کیا جاسکتا۔ پیخطوط جس پس منظر میں لکھے گئے ہیں ،اس میں ایس ہی تعبیرات کی ضرورت تھی؛ اسی لیے مورخین نے زیادہ سے زیادہ جوذکر کیا ے، وہ بیکہ بادشاہ بے بس تھا، اور داراجو جا ہتا، منوالیتا تھا۔ بر نیر لکھتا ہے: "ان دنول شاه جہال کا فی الواقع بہت بیلا حال تھا، اور علاوہ شدائد اور تکالیب مرض کے وہ حقیقتاً دارا شکوہ کے پنجۂ سرکتی میں پھنسا ہوا تھا''(۳۳)\_

<sup>(</sup>۳۳) برنیر کاسفرنامهٔ بهندیس:۸۶\_

#### داراشكوه كااورنك زيب سے برسر پيكار ہونا

جسونت سنگھ اورنگ زیب کے مقابلے میں شکست کھا کر بھاگاتو دارا شکوہ نے خود مقابلے کی تیاری کی۔ اورنگ زیب نے شاہ جہال کومشورہ دیا کہ داراشکوہ کو پنجاب کی طرف بھیج دیں ؛ اس لیے کہ جب تک وہ آگرہ میں رہےگا، باپ اور بھا ئیوں کے لیے دشواریاں پیدا کرےگا اورشاہ جہال کچھ نہ کر سکےگا۔ شاہ جہال کو بیمشورہ نہیں مانٹا تھا نہ مانا، اور حقیقت سے ہے کہ وہ دارا کے ہاتھوں مجبور تھا۔ نتیجہ سے ہوا کہ داراشکوہ خود فوج لے کرعالم گیر کے مقابلے پر آیا۔ شاہ جہاں نے بہت روکا۔ وہ دل سے جا ہتا تھا کہ اپنا تھا کہ اپنا تھا کہ اپنا تھا کہ اپنا تھا کہ بھا ئیوں کو جہاں نے بہت روکا۔ وہ دل سے جا ہتا تھا کہ اپنا تھا کہ بھا ئیوں کو کئی بات جلئے نہ دی۔ اس کا خیال تھا کہ بھا ئیوں کو کئی بات جائے گا۔ شاہ جہاں نے بید کیھنے کے باوجود کہ دارا کئی بات نہیں مانتا، اس کی ایک بات نہیں مانتا، اس کی لیک بات نہیں مانتا، اس کے لیے خزانے کے دہانے کھول دیے۔

شاہ جہال کی دوغلی یا لیسی اور اور نگ زیب کی بیدار مغزی ساہ جہال کی دوارا سمور شرح کے مقام پر کے رمضان ۲۸ ماھ (۲۹ مرکئی ۱۹۵۸ء) کودارا اور نگ زیب کی فوجوں کے درمیان لڑائی ہوئی۔ مراد اپنی افواج سمیت اور نگ زیب کے ساتھ تھا۔ اس نے عجیب وغریب بہادری وکھائی۔ شخت حملوں سے بے تاب ہو کر دار ابھاگ کھڑ اہوا، جس سے عام انتشار پیدا ہوگیا، اور داراکی کوششیں بے کار ثابت ہوئیں۔ داراکے بھا گئے ہی اور نگ زیب

نے فتح کا طبل بجوایا۔ دارا آگرہ پہنچا اور کل میں داخل ہوکر دروازے بند
کر لیے۔شاہی کل میں کہرام بچ گیا۔اس حالت میں بھی شاہ جہاں نے دارا کا
جو تعاون کرسکتا تھا ،کیا۔ دارا راتوں رات دہلی روانہ ہوگیا کہ وہاں بہنچ کر از
سر نولڑائی کے لیے تیاری کرے۔

اس تفصیل سے اندازہ ہوا ہوگا کہ داراشکوہ کے مقابلے میں اورنگ زیب کا آمادہ جنگ ہونا حفاظتِ خود اختیاری کا ضروری فرض تھا؛ اس لیے دشمنوں تک نے صاف لکھا ہے کہ اورنگ زیب اپنے اس اقدام کے لیے مجبور تھا۔ ڈاکٹر برنیر سے بڑھ کر داراشکوہ کا دوست اور عالم گیر کا دشمن کون ہوگا، تا ہم ان بھا ئیوں کے ارادہ جنگ کے متعلق لکھتا ہے:

''واقعی ان کواپنے اس ارادے سے دست بردار ہونا مشکل تھا؟ کیوں کہ فتح یابی کی حالت میں تو تخت کی امپیرتھی، اورشکست کی صورت میں جان جانے کا یقینِ کلی تھا؟ اوراب صرف دوہی با تیں تھی: یا موت یا سلطنت۔ اور جس طرح شاہ جہاں اپنے بھا ئیوں کے خون سے ہاتھ بھر کر تخت نشین ہوا تھا، ای طرح ان کو یقین واثق تھا کہ اگر ہم اپنی امپیروں میں نا کا میاب رہیں گے تو غالب اور فتح یاب حریف حسد کے مارے ہم کو ضرور قبل کراد ہے کا'' (۳۲۲)

اورلین بول کے الفاظ میں: اور نگ زیب بیضرور جانتا ہوگا کہ

<sup>(</sup> ۱۳۳ ) برنیرکا مقر نامهٔ بیندیس:۲۷\_

بھائیوں میں کسی ایک کی تخت نشینی ہے یا تو وہ قید کرلیا جائے گا یا ، را جائے گا، اوراس نے ایپے دل میں مصمم ارادہ کرلیا ہوگا۔حفاظت خودا ختیاری میں اس کا فرض تھا کہ حصولِ بادشاہت کے لیے وہ بھی ایک نیلامی بولی بویے ایس (۳۵) سموکڑھ کی لڑائی کے بعد شاہ جہاں کے پاس اتن فوٹ نہ تھی کہ وہ اورنگ زیب کا مقابله کرسکتا؛ اس لیے اب اس نے دوست اور جمدرد کا روپ وهاركرمغلوب كرناحا ما؛ چنال چهاورنگ زیب جس دن آگره پیجیو، شاه جها نے اینے خانساماں ومعتمد خاض فاضل خان اور صدرالصدور موالا نا ہدایت اللہ کو تھا نف اورا کیک خط کے ساتھ اور نگ زیب کے بیاس بھیجا۔ اس خط میں اشتیاق ملاقات کا ذکرتھا۔ اور نگ زیب نے اس کے جواب میں سکھا کہ وہ اولین فرصت میں حاضر خدمت ہوکر شرف ملازمت اختیا رکر ۔۔ گا۔ان کے ب نے کے بعد اور نگ زیب کوبعش خاص ذرائع سے معلوم : وا کہ بیاد عوت سرف ای کیے ہے کہاہے قلعے میں بلا کر قیریا قبل کردیا جائے۔ دوسرے ان تباہ جہاں نے بہت ہے جواہرات اورا یک تلوار بیجی ،جس پر ' عالمگیر'' کالفظ منقوش تنیا ۔ عالم گیرا ب آسانی ہے شاہ جہاں کے دام میں تیفینے والانتین تنیا ، ات ثاد جہاں کی نبیت کے تعلق شیہ ہو دیکا تھا۔ شاہ جہاں وہمی عالم کیر ک تر در کی اطلاب ملی ، تو اس کوخطرہ محسوس ہوا کہ کوئی شخنیں اے اور ناپ زیب کے حوالے نہ کرے۔اس خیال کے ساتھ جی اس نے قلعے کا درواز ہ بند سرویا۔

<sup>(</sup> ٣٤) ويلتي : اور تَك زيب عالم كيريراً بدأظر بس ١٨٠ \_

اورنگ زیب کو اس کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً این فوج قلع کے گرد کھیلا دی۔ تیسر ہے دن بادشاہ نے ایک خط دے کر فاصل خال کواور نگ زیب کے بیاس بھیجا: اس میں زمانہ کاشکوہ تھا، خدا اور رسول کا واسطہ تھا، حقوق پیرری کی یاد دیانی اور کبروغرور سے دورر ہنے کی تصبحت تھی۔ اس کے جواب میں اور نگ زیب نے صاف لکھا کہ اس نے بیہ جو قدم اٹھایا، انتہائی مجبوری میں ا نھا یا ہے ، ورنہ وہ اتو قدم بوی کے لیے بے چین ہے ؛ مگر چوں کہا ہے اپنی جان کے متعاق خطرہ لاحق ہو چکا تھا،اس لیے پہلے وہ اس طرف سے اطمینان حاصل کرنا جا بتنا تھا۔اس نے کھل کر لکھا کہ اب میں اپنی طبیعت بشری کے باعث برگمانی کا شکار ہوں ، اور ہراس مجھ پر جھایا ہوا ہے ، اب مجھ میں پیجراً ت باتی نہیں ہے کہ اطمینان قلب اور طمانیت کے ساتھ آپ کی قدم ہوی کے لیے حاضر ہوسکوں؛ ورنہ آ ہے کے پاس حاضر ہونے کی آرز وتو اس عاجز و در ماند د کو اس قدر ہے کہ تحریر وتقریر میں نہیں آسکتی .....اگر آپ مرید نوازی فر ما نمیں اور ختم جاری کردین کدمیرے چھ سیاجی پہلے قلع میں باریاب ہوکران او کور، کی جگہ لے لیں جو قلعے کے درواز وں کی حفاظت کے لیے آپ کی طرف سے مامور میں، اور میرے ان سیابیوں کو آپ کی بارگاہ ہے اس خدمت پر مامور کیے جانے کی منظوری بھی دی جائے، تب آپ کا بیقدیم خادم ساون قلب اوراطمینان خاطر کے ساتھ بارگاہ واا میں پہنچ کرزمین بوی کی سعادت حاصل ار سنك كا ، تا كه خدمت والإمين يبنج كرنيذ راقصيمات بنيالاسكول . أبر ميري بير

درخواست منظور کرلی جائے تو انتہائی مریدنوازی ہوگی (۳۲)۔

اس کے بعد بھی شاہ جہاں نے تامل کیا، اور ایک سخت خط لکھا۔ اس

کے جواب میں اور نگ زیب نے صرف اس قدر لکھ کر کہ' کرد ہ خویش آید

پیش، زیادہ حدِ اوب' ججت تمام کردی۔ اب شاہ جہاں مجبور تھا۔ اس نے

کاررمضان ۲۸ ماھ (۸رجون ۱۹۵۸ء) کو قلعے کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی

فوج نے اطاعت قبول کرلی۔ اور نگ زیب کے لڑ کے محمد سلطان نے قلعے کے

اندرجا کر پہلے بادشاہ سے ملا تُقات کی اور پھرتمام اہم مقامات، سرکاری خزانوں

اور تو شہ خانوں پر قبضہ کر لیا (۳۷)۔

اور تو شہ خانوں پر قبضہ کر لیا (۳۷)۔

عالم گیراب بھی جا ہتا تھا کہ شاہ جہاں سے خود چل کرملا قات کرے، چناں چہ خافی خان لکھتا ہے:

''عالم گیر نے دوبارہ باپ کو دیکھنے کا ارادہ کیا، مقصد یہ تھا کہ معذرت کی جائے اوران قصوروں کی معافی جاہی جائے جو بد بخت اورنا نہجار بھائی کی نحوست سے بلااختیار سرز دہو گئے تھے؛ لیکن آخر کار جب ان کومعلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کی مرضی واراشکوہ کی اعانت اور رعایت کی جانب راغب ہے، اور اختیار کا سرشتہ تقدیر کے قلم سے نکل چکا ہے تو مصلحت اس میں ہے کہ ملاقات کے ارادے کوفنح کر دیا جائے' (۲۸)۔

<sup>(</sup>۳۱) دیکھیے: رقعات عالم گیر،۲۱/۱۱،مس:۲۰۷-۲۰۷\_

<sup>(</sup> ٣٧) تفصيل کے ليے دیکھيے مقدمہ رقعات عالم كيراس: ١٩٨٨-

<sup>(</sup>٣٨) منخب اللباب،٢٠/٣٨

دودن بعد جہاں آرابیگم اورنگ زیب سے ملئے آئی اوراس نے شاہ جہاں کی طرف سے تقسیم حکومت کی تجویز بیش کی؛ مگر اورنگ زیب اب چوکنا ہو چکا تھا، وہ خوب سجھتا تھا کہ شاہ جہاں اس کا مخلص نہیں ہے، اوراس کی میپیش کش محض اسے بچانسنے کی ایک کوشش ہے کہ جب تک میمسئلہ مل ہو، دارشکوہ دبلی سے تازہ دم فوج کے ساتھ آکراس پر حملہ کرے اوراس کا سارامنصو بہ دھراکا دھرارہ جائے؛ چناں چہاں نے اس تجویز کو مانے سے انکار کر دیا۔ علامہ بلی واقعات کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں:

عالم گیرکا نکتہ چیں اس موقع پر یہ کہ سکتا ہے کہ عالم گیر نے جو پھوکیا،
حفاظتِ خوداختیاری کی وجہ سے کیا؛ لیکن وہ جسونت سکھ کو شکست دے کرآ گرہ
کے قریب بہنچ گیا، اور شاہ جہاں نے اس کو بار بار بلایا اور نہایت شفقت آمیز
خط لکھے، تخفے اور انعام بھیجے اور سب سے بڑھ کر سلطنت کی تقسیم اس طرح
کرنی چاہی جس سے بڑھ کر عالم گیر کے حق میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، یعنی
یہ کہ دارا شکوہ کو پنجاب و کا بل اور مراد کو گجرات اور شجاع کو بنگال دیا جائے اور
عالم گیرکوولی عہدی کا منصب اور پایہ تخت کی سلطنت دی جائے؛ تو اس حالت
میں باپ کی نافر مانی کرنا، گتاخی سے پیش آنا اور آخر قلع میں بند کردینا،
اظلاق کے مذہب میں کفر سے بدتر ہے۔

لیکن تحقیق طلب بیہ ہے کہ کیا شاہ جہاں فی الواقع وہی کرنا جا ہتا تھا، جو کہتا تھا؟ اسلامی تعلق سے شاہ جہاں اور عالم گیر دونوں یکساں واجب التعظیم ہیں، ووہ خلیفہ نہیں، کیکن لغوی معنوں میں (نہ شرعی) امیر المومنین ہیں۔ میرا دل و کھتا ہے کہ ان میں کسی کو ملزم کھیراؤں؛ لیکن سچائی اور تاریخ نویسی کا کیا فرنس ہے؟ شاہ جہال اور عالم گیر دونوں قابل ادب ہیں؛ لیکن دونوں ہے ہزھ کر دن کر بھی ایک چیز ہے ' حق اور رائی' اور جھے کو اس اعلیٰ ترچیز کے سائے کر دن جھادین چیا ہے (۳۹)۔

اس حق اور راستی کے شوابدگزر کے بیں اور ہم دکھا کیلے ہیں کہ کس طرح اور نگ زیب شروع نے اب تک حقوق پیری کا لحاظ کر تا اور ایک سعادت مند بیٹے کا کر دارادا کرتارہا۔

### قلعے میں اور نگ زیب کے تل کی تیاریاں

<sup>(</sup> ۲۹ ) افريمي تربيب سائي ۾ اين جي تن ۱۸ ۱۵ م

ين: جهال بناه السموقع برشاه جهال كي خدمت مين حاضر بهونا خلاف مصلحت اور غیرمناسب ہے۔حضور کے تمام مخلص وخیراندیش، جال نثار اورعقیدت كيش آب كے اس ارادے كى خبريا كرسخت پريشان ہيں؛ خدا كے ليے ہم غلاموں کے حال پر رحم فرمایئے اوراس خلاف مصلحت ارادے سے باز آ جائیئے۔ ان خیرخواہوں کی باتیں س کر اور نگ زیب کیجھ سوچ میں پڑگیا۔ عین اس وقت ایک سازش کا انکشاف ہوتا ہے اور اور نگ زیب کا شبہ یقین میں بدل جاتا ہے، جب کہ دفعتا ناہر دل خال جیلہ سامنے سے نُکا!۔شاہ جہاں نے اینے دست خاص سے داراشکوہ کے نام خط لکھ کر بڑی احتیاط ہے اس کے حوالے کیا تھا کہ کسی کواس کی بالکل خبر نہ ہونے بائے ، اور اس سے کہا تھا کہ جواب کے کرآؤ۔ بیخط اور نگ زیب کے ہاتھ لگ گیا۔خط کامضمون ریھا: " داراشکوه خاطرِ خودرا جمع کرده درشاه جهال آبا د ثبات قدم ورز د، می. خرانه وشکر درآ نجانیست، زینها راز آنجا بیشتر نگذر د، که ما بدولت مهم را دری ب فیصل می فر مانیم ' (۴۰)

داراشکوه طمئن ہوکر دبلی میں جے رہو، وہاں خزانے اور شکری کی کی منہیں ہے ، وہاں ہے آئے نہ برھو: ہم اس قصے کو پہیں نتم کے دیتے ہیں ۔

2 Feb 2 700

خط ہے اورنگ زیب سمجھ گیا کہ شاہ جہاں کے پاس بہنچ ہی اس کا متمام کر دیا جائے گا، اس لیے خط ملنے کے بعداس کے پاس اس کے سوااور کی چارہ تھا کہ واپس لوٹ آئے! اورنگ زیب نے بالکل ضحیح سمجھا تھا۔ قلع میں اس کے تل کی تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ برنیر سے بڑھ کر کس کی شہادت میں اس کے تل کی تیاریاں کمل ہو چکی تھیں۔ برنیر سے بڑھ کر کس کی شہادت اس سلسلے میں معتبر ہوگی! وہ لکھتا ہے کہ جہاں آ را بیگم نے تا تا ری عورتوں کو سلح کیا تھا جو کی سرامیں چو کی پہرے کے کام پر متعین رہتی تھیں ، اور ان سے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب اورنگ زئیب قلعے میں داخل ہو، تو سب اس پر ٹوٹ رکھا تھا کہ جب اورنگ زئیب قلعے میں داخل ہو، تو سب اس پر ٹوٹ

اورنگ زیب کا قلعے پر قبضداور شاہ جہاں کی خدمت میں معذرت نامی<sup>ہ</sup>

ان حالات کود کھے کر اور نگ زیب نے وہی کیا جوایک مجھ دارآ دی کو اس وقت کرنا چاہیے تھا۔ اپنے بیٹے شہزادہ اعظم کو شاہ جہاں کے پاس عفو تقصیرات کے لیے بھیجا اور پانچ سو اشرفیاں اور چار ہزار روپ ندر بھیج اور قلعے کی حفاظت کا پورا بندوبست کرنے کے بعد حکومت کی باگ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے بعد باپ کی خدمت میں ایک عریفہ لکھا جوروانہ کرنے میں سے پہلے قصد أسب لوگوں کو سنایا گیا، جس کا مضمون بیتھا:

<sup>(</sup> ۱۲ ) دیاھیے بر نیر کا سفر نامهٔ ہند ہن : • ۱۱۔ بر نیر نے تفصیل ہے اس کونکھا ہے۔

"بير ب ادبي مجھ سے اس ليے سرزد ہوئی ہے كة حضورظاہراً میری نسبت اظہارِ الفت ومہر باتی فرماتے تھے اور ارشاد ہوتا تھا کہ ہم داراشکوہ کے طور طریق سے سخت ناراض ہیں، مگر مجھے پختہ خبر ملی ہے کہ حضور نے اشرفیوں سے لدے ہوئے دو ہاتھی اس کے یاس بھیج ہیں (بیرحقیقت تھی خود برنیر نے آگے اس کی تصدیق کی ہے) جن سے وہ نئی فوج تیار کرے گا، اور اس خون ریز لڑائی کوطوالت دے گا۔ پس حضور ہی غور فر مائیں کہ یہ حرکتیں جوفرزندوں کے معمولی طریق کے برخلاف اور سخت معلوم ہوتی ہیں، مجھے سے ان کے سرز دہونے کا باعث کیا صرف داراشکوه کی خودسری اورعناد ہی نہیں؟ بلكه في الواقع حضور كي اسيري اوراتني ديريك شرف قدم بوسی سے میری محرومی اور حضور کے خلاف تو قع فرزندانه خدمات کی بچا آوری میں اس قدر در نگ کا باعث محض و ہی ہے، اور میں حضور سے بہ کمال معذرت بدالتجا کرتا ہوں کہ میری اس حرکت کی تعجب انگیز ظاہری صورت پر لحاظ فرما کراس زوال آزادی کو جوصرف چندروز کے لیے ہے، کل کے ساتھ گوارا فرمالیں ، اور جب داراشکوہ امن وامان میں خلل انداز ہونے اور حضور کواور مجھ کوایذاد ہی کے قابل مَدر ہے گاتو میں فوراً قلعے کی طرف ازخود دوڑا جلا آؤل گا اور حاضر ہوکر دست بستہ عرض کروں گا کہ اب سیجھ روک ٹوک نہیں ہے (۲۲)۔

### اورنگ زیب کاباب کے ساتھ حسن سلوک

ال تفصیل ہے اندازہ اگایا جا سکتا ہے کہ اور نگ زیب نے ہاہ ہے احترام کوکس حد تک قائم رکھنے کی کوشش کی ۔ مولانا سیر نجیب اشرف ندوی نے تمام واقعات کا تفصیل ہے جائزہ لینے کے بعد للحاہے:

اورنگ زیب نے باپ کے احترام کوجس حد تک قائم رکھا اورجس در تک اس نے شاہ جہاں کے مقابل براہ راست اپنے کو بیش کرنے ہے کریے اس کے مقابل براہ راست اپنے کو بیش کریے ہوگا ہو ہاں گریز کیا ، اس کی مثال مغل تاریخ کے صفحات میں نہیں مل سکتی ۔ بیخود شاہ جہاں تھ جو باپ کے خلاف نلانیہ برسر جنگ ہو گیا تھا۔ یہ جہاں کیرتھا جس نے اپنی باپ کے مقابلے میں اعلانِ جنگ کردیا تھا؛ لیکن اورنگ زیب نے ایک سے باوہ کے لیے بھی یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ اس کی بیہ جنگ باپ کے خلاف ہے ، یا وہ شاہ جہاں ہے کہ اس کے مقابلہ کا رہے کھڑ ا ہوا ہے۔ اس نے جب بھی اس کے متعاق شاہ جہاں ہے کہ اس کے مقابلہ دا اسے تھا ، اس کی گھڑ ا ہوا ہے۔ اس نے جب بھی اس کے متعاق شاہ کی کھڑ ا ہوا ہے۔ اس نے جب بھی اس کے متعاق شاہ جہاں ہے کہ اس میں صرف یہ ظاہر کیا کہ اس کی مقابلہ دا اسے تھا ، اس کی کھڑ کہ کیکھیا تھا اس میں صرف یہ ظاہر کیا کہ اس کی مقابلہ دا اسے تھا ، اس کی

<sup>(</sup>۱۹۳۰ اربیات پر نیه کاسفه نامه بن بن میں سالا بر نیم سے تنظیمال سے اس تو کہیں ہے۔

جنگ دارا ہے ہوئی، اوراگراس کی عدادت تھی، تو دارا ہے تھی ..... اورنگ زیب نے شاہ جہاں کی کامل آزادی میں صرف اسی حد تک تحدید کردی تھی کہ وہ اس کوکسی صورت سے نقصان نہ پہنچا سکے، اور بس؛ ورنہ نہ اس کے روزانہ مشاغل میں کوئی مداخلت کی گئی تھی اور نہ اس کے ذاتی توشہ خانوں کو ہاتھ لگایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اورنگ زیب نے اس بات کا بھی تھم دے دیا تھ کہ شاہ جہاں جو چیز جس وقت طلب کرے، اس کے سامنے حاضر کی جائے؛ لوگوں کا جو بزاروں رو پیاس کے ذیجے ہوہ اداکر دیا جائے، اور جن لوگوں کے وظا کف مقرر ہیں، وہ علی حالہ باقی رہیں؛ چناں چہ جہاں آرا کا بھی آخر وقت تک وہی اثر واقتد اراور عزت واحتر ام باقی رکھا گیا (۳۳)۔

برنيرنے اس كوفعيل سولكها ہے۔ لكھتا ہے:

اگرچہ اورنگ زیب شاہ جہاں کو قلعۂ آگرہ میں بڑی احتیاط کے ساتھ قید کیا ہوا تھا، اور کسی ایسی بات میں مطلقاً غفلت نہیں کی جاتی تھی جس سے اس کے نکل بھا گئے کا اندیشہ ہو؛ لیکن اور سب طرح پر اوب اور ملائمت سے سوک کیا جاتا تھا، اور ان شاہی محلول میں رہنے ہے کی بھی اجازت و کی گئی تھی کہ جن میں وہ پہلے رہا کرتا تھا، اور اس کی بیٹی معروف بیگم صاحب تھی کہ جن میں وہ پہلے رہا کرتا تھا، اور اس کی بیٹی معروف بیگم صاحب (جہال آیا) ہے بھی طنے کی اجازت تھی اور تیل کی کل متعلقہ مور تیل یا اور بی نانداہ یہ بیٹی کا نے والیاں وغیرہ میں جانا ہے۔ ہیں نانداہ یہ بیٹی کا نے والیاں وغیرہ میں جانا ہے۔ ہیں

<sup>(</sup> ۱۰۳) متندمهٔ رقعات عام کیر سا۱۹۵۰ – ۱۹۵۴ ( ملخصاً )

اس کی کوئی خواہش ردہیں کی جاتی تھی۔اوراب جو بیہ بڈھاعابدوزاہر بن گیاتھا بعض ملا وُں کو بھی اس کے باس جا کر تلاوت قر آن کی بروا نگی تھی ، خاصے کھوڑوں اور باز ، جُڑے وغیرہ شکاری جانوروں کے منگالینے اور ہرنوں اورمینڈھوں وغیرہ کی لڑائی کا تماشا دیکھنے کی بھی اجازت تھی۔غرض پیہ کہ اورنگ زیب کابرتاؤشاہ جہاں کے ساتھ مہربانی اورادب سے خالی نہ تھا ،اور حتی الامكان اينے بوڑھے باب كى ہرطرح سے خاطر دارى كرتا تھا اورنہايت کثرت سے تحفے تنحا کف بھیجتا رہتا ، اورسلطنت کے بڑے بڑے معاملات میں اس کی راہے اورمشورے کومتل ایک پیر دمرشد کی ہدایت کے طلب کرتا تھا، اوراس کے عریضوں (۱۲۴) ہے جو اکثر لکھتا رہتا تھا، ادب اورفر مال برداری ظاہر ہوتی تھی۔ پس اس طرح ہے شاہ جہاں کی گردن کشی اور اس کا غصه آخر کاریباں تک ٹھنڈا پڑ گیا کہ معاملات سلطنت میں بیٹے کو لکھنے پڑھنے لگ گیا،اور داراشکوہ کی بیٹی کوبھی اس کے پاس جیبج دیا،اوروہ بیش بہاجواہرات جن کے دینے سے پہلے انکار کر کے بیہ کہددیا تھا کدا گر پھر مانگو گے تو کوٹ کر چورا کرڈ الوں گا،مگر دوں گانبیں،ان میں ہے بھی بعض جواہرات اور نگ زیب کے پاس ازخود بھیج ویے، بلکہ اینے باغی فرزند کی سب گتا خانہ حرکتیں معاف (۱۳۳۷) مولانا سید نجیب اشرف ندوی نے رقعات عالم کیرمیں''بعداز عزلتِ شاہ جہاں تلافی

(۳۳) مولانا سید نجیب اشرف ندوی نے رقعات عالم گیر میں ''بعداز عزلتِ شاہ جہاں تلافی مافات' کے زیرِ عنوان شاہ جہال کے نام لکھے اور نگ زیب کے کئی طویل خطوط درج کیے مافات' کے زیرِ عنوان شاہ جہال کے نام لکھے اور نگ زیب کے کئی طویل خویل خطوط درج کیے ہیں۔ دیکھیے ص:۲۲۶۱ تا ۲۲۲۲، جن سے اور نگ زیب کی اطاعت شعاری ، اوب وفر مال برداری ، عاجزی وانکساری اور اس اقدام کی مجبوری کا اندازہ ہوتا ہے۔

کر کے اس کے قق میں دعائے خیر بھی کر دی (۴۵)۔ کیا اب بھی باپ کے ساتھ سلوک کے تعلق سے اور نگ زیب برکوئی الزام عائد ہوسکتا ہے؟

شاہ جہاں اس کے بعد تقریباً آٹھ سال تک زندہ رہااور چنددن بیار رہ کر۲۲ رر جب ۷۷-اھ مطابق ۲۲ رجنوری ۱۹۲۷ء کو ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہوگیا۔

### مراداوراورنگ زیب کے درمیان

جہاں تک اورنگ زیب کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے، تو اورنگ زیب شروع ہے، تمام بھائیوں کا خیرخواہ رہا، اوراس نے بھی کی بھائی کا نقصان نہیں کیا۔ جب اورنگ زیب داراشکوہ کے ساتھ برسر پریکارتھا تو مراد کا اورنگ زیب سے معاہد ہوا تھا۔ ایک طویل عہدنا مے پر دونوں کے دستخط ہوئے تھے، جس میں مراد نے اورنگ زیب کو کمل فتح حاصل ہونے تک اس کی ماتحق میں لڑنے کا عہد کیا تھا۔ اس کے بدلے یہ طے پایا تھا کہ مراد کو نتیمت کا تیسرا حصہ اورصوبجات کشمیر، کا بل، شالی پنجاب اور سندھ کا باج گزار بادشاہ بنادیا جائے گا (۲۲)۔ پہلے پہل اس نے معاہدے کا پورا خیال رکھا اور بنادیا جائے گار کی جوال مردی دکھائی۔ سموگڑ ھی فتح درحقیقت اس کی بے شل

<sup>(</sup>۵۷) برتیر کاسفرنامهٔ بهندیس: ۱۸۷–۱۸۸

<sup>(</sup>۲۶) 'بورانهبد نامه ملاحظه ببور قعات عالم کیر،۱۸/۰ که ایس:۲۶۲-۲۶۹\_

شجاعت و بہادری سے حاصل ہوئی تھی۔اس کے بعد اس نے آ ہستہ آ ہستہ سرتا لی شروع کی۔مؤرمین نے جہاں مراد کی انتہائی دلیری وجاں بازی کا ذکر کیا ہے، وہیں اس کی سادہ لوحی کے ذکر میں بھی تذکرہ نولیں متفق ہیں۔اس کی اسی سادہ دلی ہے اس کے مصاحبین اور امراء نے فائدہ اٹھایا، اور اس کواور نَّنب زیب کے خلاف ورغلانا شروع کیا؛ اس سے اسے پیدخیال پیدا ہوا کہ بیہ س رے معرکے میں نے ہی سرکیے ہیں ، اور میں ہی تنہا تخت کا حق دار ہول ۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس ٹنے نہایت تیزی سے نوج کی بھرتی شروع کی و اور نَّب زیب کے کئی بڑے بڑے امراء کو بھاری پنخواہوں اورانعاموں کالا پی دیے کرنوازیے میں وہ کامیاب ہوا؛ نیز اینے کوخود مختار بادشاہ تمجھ کرایے امراء کی تر قیات کے لیے احکام تک جاری کر دیے۔ دوسری طرف شاہ جہاں نے مراد کواپنا آکهٔ کاربنایا۔اے جب اور نگ زیب کو قلعے کے اندر باا کرنسی فتم کا گزند پہنچانے میں نا کامی ہوئی تو اس نے مراد کے ہاتھوں بیکا م سرانجام دینے کی کوشش کی ،اورایت صرح خطالکها کها گروه اور نگ زیب کونل کردیت تواسی کو ہندوستان کا یادشاہ بنایا جائے گا(۴۷)؛ مگرقبل اس کے کیہ مراد اینے اس اراد کے ملی جامہ پیمنا سکے، بیر قعداور نگ زیب کے ماتھ لگ کیا اوراک نے حفاظت خود اختیاری میں مراد کو گرفتار کر کے قلعۂ گوالیار میں نظر بند کردیا۔ اس نے ای وقت اس ہے کہد دیا تھا کہاس کی بیار فقاری وقتی ہے، اوراکر اس

<sup>(</sup> ٢٠١ ) بورا مهد نامد ملاحظه به ورقعات عالم ًير ٢٠ (١٩٥ جس: ٣٠٨\_

عرصے میں اس نے اپنے رویے سے بیٹا بت کردیا کہ اب وہ اورنگ زیب
کے خلاف کوئی معاندانہ کارروائی نہ کرے گا، تو وہ اس کوآ زاداور معاہدے کے
مطابق صوبوں کا مالک بنادے گا۔ اس لیے اورنگ زیب نے اس کے لیے
ساری سہولیتیں اور آسانیاں بھی بہم پہنچائیں، مگر مراد مسلسل بھا گئے کی کوشش
اور اورنگ زیب کے خلاف سازش کرتا رہا۔ اگر اورنگ زیب جا بتا، توای
وقت مرادکواس کی سزادے سکتا تھا؛ لیکن اس نے اس کے متعلق باز پرس تک نہ
فی، اور مرادِ تقریباً چارسال گوالیار کے قلعے میں رہا، تا آس کہ اس کے خلاف
قبل کا مقد ہے قائم ہوااور قصاص میں اسے قبل کیا گیا۔

یہ بات گزرچی ہے کہ مراد نے گجرات میں اپنے ایک دیوان علی نتی کوئی کردیا تھا؛ اب جب کہ اورنگ زیب کے دورِ حکومت میں قصاص وغیرہ مسائل میں ندہجی احکام نافذ ہونے گئے، تو علی نقی کے ورفذ کی ہمت بندھی ،اس کے جھوٹے لڑکے نے اپنے باپ کا انتقام لینے کی ٹھانی؛ چنال چہ اس نے بدشاہ اورنگ زیب کے سامنے اس کے متعلق درخواست دی، بادشاہ نے اسے بدشاہ اورنگ زیب کے سامنے اس کے متعلق درخواست دی، بادشاہ نے اسے ہوراً اسے گوالیار کے قاضی کے پاس بھیجا، قضی نے بھی خول بہالینے پر بہت زور دیا، مگر اس لڑکے نے اسے بھی مستر و قضی نے بھی خول بہالینے پر بہت زور دیا، مگر اس لڑکے نے اسے بھی مستر د کردیا: اب تھی خول بہالینے پر بہت زور دیا، مگر اس لڑکے نے اسے بھی مستر د کردیا: اب تھی مساز کے نے اسے بھی مستر د کے ادر تھا النا فی اللے نے نون کے دون کا بدلہ اپنے خون کا بدلہ اپنے خون

#### Marfat.com

چوں کہ شرعاً اس سے بدلہ لیا گیا تھا، اس لیے اور نگ زیب مجبورتھا؛

مگرطبعًا جھوٹے بھائی کے لکا اس پر بڑا اثر پڑا۔ خافی خال نے لکھا ہے کہ وہ
لڑکا باوشاہ کی نظر میں معتوب بن گیا؛ اور باوشاہ نامۂ محمد صادق کے بیان کے
مطابق: باوشاہ نے اس سے عرصے تک گفتگو تک نہیں کی (۴۸)۔

شجاع، داراشکوه کے بعد بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔اس لیے وہ

#### شجاع كامعامله

دارا کی شکست کوایئے لیے فالِ نیک سمجھتا تھا، اس نے بھی قسمت آ زمائی کی کوشش کی، حالاں کہ اور نگ زیب ہے اس کا معاہدہ تھا، (۴۹) اور اور نگ زیب بوری طرح عہد برقائم اوراس کے مطالبات بورے کرنے کے لیے تیار تھا۔ دوسری طرف شاہ جہاں بھی برابراس کواورنگ زیب کےخلاف کڑنے پر (۴۸) ملاحظہ ہومقدمۂ رقعات عالم گیر ہس: ۲۹ سمہ مراد کی کرفتاری کے متعلق پور بین مورفین نے جو غلط بیانیاں اور فریب کاریاں کی ہیں، علامہ بی نے ان کا تحقیقی جائزہ لے کر جواب دیا ے۔ مد حظہ ہوان کی کتاب میں: ۹۲ تا ۱۰۲ نیز دیکھیے مقدمہ ٔ رفعات عالم گیر، ص: ۴۶۸ کیا اب بھی کوئی کہدسکتا ہے کہ اور نگ زیب نے مراد پر زیادتی کی ؟ مگرشس برییوی صاحب کوکون ستمجھ ہے! وہ مکھتے ہیں کہ اور نگ زیب مراد کے سلسلے میں خفو وکرم سے کام یہ سکتے ہتھے۔ میکن شایداورنگ زیب کے بہاں خلنب عبد کی سزاموت کے سوااور پچھ نیس تھی (اور تک زیب خطوط کے آئینے میں ص ۲۷) کیا مزید کسی ٹیوت کی ضرورت ہے کہ بیخلف عبد کی سرانہیں ، بلکہ شرقی قصاص تفداور تك زيب مجبور تنه ؛ الحين شرى حكم مين تبديلي كاكوني حق نبيل تعا-(۴۹) پہلے معاہدہ تو اور بگ زیب اور شجاع کے درمیان ہی ہوا تھا، پھرمراد کواس میں شامل کراہا "كما تفا ، تفصيل كے ليے دياھيے مقدمهُ رقعات عالم كير بس: ٨-٣٥\_

آ مادہ کرتار ہا؛ اس سے اس کے حوصلے اور بڑھ گئے اور مردہ جذبات میں جان یر گئی؛ جنال چہنوج لے کروہ بڑھتا جلا آیا۔اورنگ زیب نے پہلو ہجانے کی بہت کوشش کی، مدافعت کے لیے جوفوج جیجی تھی اس کی کمان شاہ زادہ محمد سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ اور نگ زیب نے بتا کیداس کولکھا تھا کہ وہ لڑائی میں پیش قدمی نہ کر ہے۔شجاع کے د ماغ میں ہندوستان کی بادشا ہت کا سودا سایا ہوا تھا۔ نتیجے سے آنکھ بند کر کے وہ آ گے بڑھ رہا تھا، تھجوا کے مقام بردونوں فوجول كاسامنا موا؛ بالآخر شجاع كو فاش شكست ہوئی ،اوروہ بال بچوں اور چند ساتھیوں سمیت جان بیا کر بر ما کی طرف بھا گا ، اورار کان کے علاقے میں داخل ہوگیا، وہاں کے راجہ نے تکریم کا معاملہ کیا، لیکن اس نے وہاں کے مسلمان باشندوں کے ساتھ سازش کر کے راجہ کے تخت پر قبضہ کرنا جاہا، جس کے نتیج میں افرادِ خاندان کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ چوں کہ اس کے انجام کے متعلق اس وفت کوئی سی بات نہیں معلوم تھی ، اس لیے اور نگ زیب کو اپنے بعتیجوں کی فکر ہوئی اور اس نے اپنے افسروں کولکھا کہ شجاع کے خاندان کا اس ملک میں بنة لگائیں، مگرآج تک تک کسی کواس خاندان کے متعلق کوئی بھی تھے بات معلوم نه ہوسکی (۵۰)

<sup>(</sup>۵۰) دیلت مقدمهٔ رقعات عالم گیر،ص:۹ یه، ڈاکٹر برنیر نے شجاع کے انجام کے متعلق متعدہ روایتیں بیان کی میں ،ملاحظہ ہو:سفر نامهٔ ہند،ص:۸۴۱-۵۰۱۔

## داراشكوه كاانجام

اب اخیر میں داراشکوہ کے انجام کے متعلق وضاحت کر کے ہمیں اس بحث کو تکیل تک پہنچانا ہے۔

دارانے اورنگ زیب سے شکست کھا کر چھیتے چھیاتے وہلی کا رخ کیا تھا۔اب اس کی ہمت ٹوٹ چکی تھی ،اور عالم گیری فوج کا رعب اس کے ول میں اس قدرتھا کہ عالم گیرکواس کی طرف سے اب کسی بڑے خطرے کا امكان كم نظراً تا تھا۔ وہ مختلف علاقوں كى خاك جھان رہا تھا؛ تا ہم اورنگ زیب اس سے غافل نہیں تھا۔ تھجوا کی لڑائی سے اور نگ زیب کوفرصت ملی ہی تھی كهاست اطلاع ملى كه دارائے تجرات میں فوج جمع كرلى ہے، اورا يك مرتبه پھر قسمت آزمائی کے لیے اجمیر کی طرف بروھ رہاہے؛ اس کیے اور نگ زیب نے اجمیر کی راہ لی اوراس طرح آدھ کا کہ دار اے لیے واپسی ناممکن ہوگئی۔ ۲۸ رجما دی الثانی ۲۹ ۱۰ ه مطابق ۱۳ مارچ ۲۵۹ اء کوایک سخت معرکه بوا، دارا کے بڑے بڑے افسرمیدان جنگ میں کام آئے اوروہ شکست کھا کر بھا گا۔ اورنگ زیب چندمعتمد افسروں کو دارا کے تعاقب کے لیے مقرر کرکے وبلی واپس ہوگیا۔ داراشکوہ صحرا نور دی کرتا ہوا دریا ہے سندھ کوعبور کر کے سیوستان میں داخل ہوا کہ در ہ بولن کی راہ سے قندھار پہنچ جائے۔رائے میں ملک جیون زمیندار داور کاعلاقہ پڑتا تھا؛ اس نے گرفتار کرکے اور تگ زیب کے حوالے

کیا۔ ۱۲۷ رزی الحجہ ۲۹ اص مطابق ۲۳ راگست ۱۲۵ اور دبلی لایا گیا، یہاں
پانچ دن رکھا گیا، پھر دوسروں کی عبرت کے لیے شہر کے بازار سے گزارا
گیا(۵۱)۔ اور بالآخر ۲۱ رزی الحجہ ۲۹ اص مطابق ۳۰ راگست ۱۲۵۹ اوراس کو
قتل کردیا گیا، اوراس طرح ایک فتنے سے نجات حاصل کی گئی۔
عام دلوں میں ایک اعتراض بیاٹھتا ہے کہ داراشکوہ کوقل کرنے کے
بجائے کہیں نظر بندرکھا جاتا، تب بھی کام چل سکتا تھا، اورنگ زیب کوآخر حقیقی
بجائے کہیں نظر بندرکھا جاتا، تب بھی کام چل سکتا تھا، اورنگ زیب کوآخر حقیقی
بخائی کوتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عالم گیر کے بچھ ہمدرد بھی سادہ لوجی سے
کہتے ہیں کہ آگر عالم گیر بھائی کے خون سے ہاتھ رنگین نہ کرتا تو اخلاقی مرقع
میں اس کی تصویراس قدر نفرت انگیز نہ ہوتی ۔ علامہ بلی اس اعتراض کا جواب
میں اس کی تصویراس قدر نفرت انگیز نہ ہوتی ۔ علامہ بلی اس اعتراض کا جواب
دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

تیموری خاندان بلکه تمام ایشیائی سلطنت میں مدعیانِ سلطنت قید اورنظر بند ہوکر بھی سلطنت کے منصوبول سے دست بردار نہیں ہوتے ،اس کے ساتھان کے طرف دارول کا ایک گروہ ہمیشہ موجودر ہتا ہے،اوراس وقت تک نکیانہیں بیٹھتا جب تک نخلِ آرز و کے تمام رگ وریشے کٹ نہ جا کیں .... یہ قطعی ہے کہ داراشکوہ جب تک زندہ رہتا ،سازشیں بر پارہتیں ،اور ملک کوامن وامان نصیب نہ ہوتا ؛ اس لیے عالم گیرکو و بی کرنا پڑا، جوخوداس کے باپ شاہ وامان نصیب نہ ہوتا ؛ اس لیے عالم گیرکو و بی کرنا پڑا، جوخوداس کے باپ شاہ

<sup>(</sup>۵۱) بظاہر اس رسوائی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ،گر اس میں کیا حکمت بھی ،اس پرسید نجیب اشرِف ندوی نے روشنی ڈالی ہے۔ دیکھیے مقدمہ ٔ رقعات عالم گیرہص:۳۸۳۔

جہاں ہے اس کوتر کے میں ملاتھا۔ شاہ جہاں نے اپنے بھائیوں ( داور بخش وشہریار ) اور فیقی بھیجوں ( ہوشنگ وغیرہ ) کوئل کرادیا تھا۔ عالم گیرکو بھی اس قسم کی بھینٹ چڑھانے کاحق تھا۔ع:

ای گنامیست که در شهرِ شانیز کنند (۵۲)

سیاسی لحاظ ہے اور نگ زیب کے

داراكے ساتھ معائم پرایک نظر

یبال تک دارا شکوہ کے متعلق جو ذکر کیا گیا، وہ سیای حیثیت سے تھا، اور آپ نے دیکھا کہ اور نگ زیب کا دامن کس طرح بے داغ ہے۔ اس موقع پر جو بھی ہوتا، بشر طے کہ اس میں سیای شعور ہو، وہی کرتا، جو اور نگ زیب نے کیا۔ حکومت کو اختثار سے بچانے کے لیے ایسے اقد امات ضروری ہوتے ہیں؛ پھر یہ کہ اس وقت شاہ جہاں اور نگ زیب کے سارے قصور معاف کر کے اس سے راضی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو چکا تھا اور اس کی تخت نشینی کا اعلان بھی ہو جکا تھا اور اس کی اور جا یا فوج کشی کھلی بغاوت تھی۔

<sup>(</sup> ۵۲ ) اور تک زیب عالم میر برایک نظرص ۹۲–۹۳\_

<sup>(</sup>۵۳) اورنگ زیب نے جبیا کہ بار باراعلان کیا تھا کہ اس کا ارادہ تخت نینی کالہم تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت اس کا یہی طرزممل ہے کہ قدم آگرہ پر قبضے کے باوجود، بلکہ زیادہ صحیح لفظوں میں باپ کی نظر بندی کے باوجود اس سے بادشا ہت کا اعلان نہیں کیااورای کوشش میں رہا کہ بیفتند فروہو، (بقیدا کلے صفحے پر)

اور باغی کو دنیا نے ہمیشہ گردن زدنی ہی ہمجھا ہے اور اس کے لیے بہی سزامقرر کی ہے۔ اس لحاظ سے اور نگ زیب نے جو کیا، بالکل سیح کیا، ورنہ وہ ایک کی ہے۔ اس لحاظ سے اور نگ زیب نے جو کیا، بالکل سیح کیا، ورنہ وہ ایک کمزوراور ناعا قبت اندیش حکمرال قرار یا تا!!

جس کی نظر پس منظر پر نہ ہو، وہ جب سنتا ہے کہ اور اور نگ زیب نے اینے باپ کو قید کیا اور بھائی کو تل کیا، تو وہ چینے اٹھتا ہے، اور اور نگ زیب پر نظرین کرنے لگتا ہے؛ مگر جس کی تمام واقعات پر نظر ہو، وہ اور نگ زیب کو معذور اور اس کے اقدام کو درست سمجھتا ہے۔ حقیقت ببند ہندومؤر خین نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے۔ ڈاکٹر اوم پر کاش پر ساد لکھتے ہیں:

ہندوستانی تہذیب کے تناظر میں باپ کوقید کرنااور بڑے بھائی کائل کرناظلم کا مظہرِ بموسکتا ہے، اور بڑی حد تک تاریخ بھی اس فعل کواجیمانہیں مان سکتی: لیکن ایسانسلیم کر لینااس صورت میں جانب داری بڑبنی ، وگا، جب جم بہلے کے داقعات برغور کے بغیرسر ف اور نگ زیب کا صور وارقر اردیں! (۱۹۴۶)۔

## دارائے کی کے شرعی وجو ہات

اس سب سے قطعِ نظر، دارائے آل کے شرعی وجوہات بھی تھے۔ شرع لحاظ سے اورنگ زیب اور دارا میں اتحاد ناممکن تھا؛ اس لیے کہ اورنگ زیب انتہائی متقی، پارسا، پابندِ شریعت، متبعِ سنت اور ولایت کے اعلیٰ در ہے پر فہ م تھا؛ اس کے برخلاف داراشکوہ وحدت ادیان کے نظریہ سے متاکثر، ویدانتی فلنے کا قائل، بدعقیدہ، بددین، گم راہ اور المحد تھا۔ اب تو داراشکوہ کی تمام تحریریں منظ عام برآ چکی ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے نام پر کس عام برآ چکی ہیں، ان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ تصوف کے نام پر کس در ہے گم رائی کے غار میں گر چکا تھا۔

### آزادخيال صوفيه يهديدارا كروابط

اس نے اپنے عقا کدی سفر کا آغاز سلسلۂ قادر مید میں انسلاک سے کیا۔ اس دور کے آزاد خیال اور وسیع المشر بصوفیہ اس کی رہنمائی کررہے تھے، جن میں ملا شاہ، شاہ دلربا، شخ محب اللہ اللہ آبادی، شخ محسن فافی اور سرمد کے نام نمایاں طور برنظر آتے ہیں۔ انھوں نے اسے وہ راہ دکھائی جو حدت ادیان کی منزل کی طرف جاتی تھی ؛ نیتجاً اس نے جو گیوں اور سنیا سیول کی صحبت اختیار کرلی اور انھوں نے اس پر اینارنگ بنایا۔

#### دارا کے رہنماؤں کے عقائدوخیالات

يہال ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دارا کے مرشدین اور رہنماؤں کے

عقا کدوخیالات پر کچھروشنی ڈالی جائے تا کہ دارا کی مذہبی حالت اورعقا کدی پس منظر کو مجھنا آسان ہو۔

### ميال ميرلا ہوري

شروع ہے ہی دارا پرتصوف کا ذوق غالب رہا، عنفوانِ شباب ہی
میں اس نے کتب تصوف کا مطالعہ شروع کیا تھا۔ ۱۲۳۲ اھ/۱۲۳۲ء میں جب کہ
اس کی عمر انیس برس کی تھی ، اس نے لا ہور میں قادری سلسلے کے مشہور بزرگ
حضرت میاں میر لا ہوری (ملاجیو) (متوفی ۱۲۳۵ه/۱۲۳۵ء) سے ملاقات
کی ، اور اس کے ذبین پر ان کی عقیدت نقش ہوگئی۔ میاں میر کو بھی اپنے اس
مریدسے غیر معمولی شیفتگی تھی ، وہ اپنے ' یاروں''اور''مریدوں'' سے کہا کرتے
میں دارا کے حال کی طرف متوجہ رہتا ہوں ، تم بھی رہا کرو، اگر
تم اس کی طرف متوجہ نہ ہوگ تو خدا سے بھر جاؤگر (العیاذ باللہ) (۵۵)۔

# ملاشاه بدخشي

ے۔ ملاشاہ بدشتی سے ملاقات کے تین سال بعدائ نے میاں میرلا، وری اوران کے خلفاء کے حالات پر'سکینۃ الاولیاء' کے نام سے کتاب کھی یہیں سے شریعت کے قود سے آزاد تصوف کی طرف اس کا میلان نظر آتی ہے، اورآ کے برعظے وہ اس حد تک پہنچتا ہے کہاں کومسلمان قرار دین مشکل معلوم ہوتا ہے۔

ملاشاہ کی آزادمشر بی کا بیرحال تھا کہ ان کے نزدیک صوفی کا سکر کی حالت میں رہنا نماز پڑھنے ہے زیادہ بہتر تھا،خود داراشکوہ نے ان کا بیتول نتل کیا ہے ''سکر حالتے بلند تر است ازنماز گزار دن' (۵۲)

اورلطف يه که وه ال پرآيت کريم "ياأيها الدين آمنوا لاتقربوا الصلاة وانتم سكاري" عاستدلال كرتے تحد

اس نے ان کے بیاشعار بھی نقل کیے ہیں: رشتۂ تسبیح ما رشتۂ زنار شد

ره سوست میخاند واد مرشد دانات ما روشنی کنر ما، نظمت اسلام سونست روشنی کنر ما، نظمت اسلام مادست المالام مادست نا جد زند فتند ما، سره کرازیایت مادست ا

الزرائي أن المستوا من السياسة الماسية المدورة الماسية -

نباشد۔ کہتے ہیں

ینچه در پنجهٔ خدا دارم من چه پرواے مصطفل دارم مدا ہے وقت نے ملاشاہ بدخشی کے خلاف آ واز بلند کی ،اورشاہ جہاں کی خدمت میں ایک محضر پیش کیا کہ ملا شاہ اللہ کے ساتھ گستاخی اور حضرت رسول اکمرسلی القدعلیہ وسلم کی اہانت کر کے واجب القتل ہو گئے ہیں ،ائیکن ملاشاہ نے اپنے خلاف الزامات کی تر دیداورتاویل کر کے بچاؤ کا سامان کیا (۵۸) وہ ان راسخ العقیدہ عما ہے نثر بیت کا ''ملایانِ قشر''اور''زاہدان خشک'' کہہ کر مذاق اڑایا کرتے تھے (۵۹)۔

شاه محت التدالية بإدى

شیخ محب الله اله آبادی (منونی ۱۵۸ ه ۱۹۲۸) عبد شاه جهانی کے ساسدۂ چشتہ صابریہ کے نام در شائع میں ستا تھے۔ انھوں نے اپنی تعلیمات کی بنیادش آبادی الله بین ایس ستا تھے۔ انھوں نے اپنی تعلیمات کی بنیادش آباری الله بین ایس کے افغار پررکھی۔ محمد اقبال مجدوی معلیمات کی بنیادش آباری الله بین ایس کے افغار پررکھی۔ محمد اقبال مجدوی العام کے افغار لو صدت الوجود نے افغار لو صدت الوجود نے افغار لو

ہندوستانی مزاج کےمطابق اس طرح بیان کیا کہ''وحدت اویان'' کی مثالوں کے متلاشی افراد کوان میں بہت ساموادل گیا (۲۰)

يروفيسرخليق احمد نظامي لكصته مين: شاه محبّ الله جس حلقهُ فكركي ترجمانی کررہے تھے،اس ہےداراشکوہ کوخاص عقیدت تھی (۱۲)۔

شاہ محتِ اللّٰہ نے ابن عربی کی'' فصوص الکم'' کی عربی اور فارس د ونوں زبانوں میں الگ الگ شرح لکھی۔ فاری شرح کا ایک نسخہ داراشکوہ کو بھیجا۔ جب شنخ کے مسکن ال یا با د کا صوبہ داراشکوہ کے سپر د ہوا تو اس نے شنخ کو ایک خط کے ذریعے اس کی خوش خبری دی اور اسے شیخ سے استفادے کا بہترین موقع قراردیا (۲۲)\_

شاہ محت اللہ نے اس کے علاوہ بھی کئی کتابیں لکھیں ، سب کامشنر کہ مضمون وحدت الوجود ہی ہے، ان کے مکتوبات کا مجموعہ مسلم یو نیورشی علی گڑھ

(٦٠) حسنات الحرمين (مقدمه )ص: ٨٨\_ [ديلهي محمدا قبال مجددي،حسنات الحرمين (مقدمه ) ص: ۲۷ (حسنات الحرمين حضرت خواجه مجم معصوم ك مفرح مين شريقين كے ملفوظات و مركا شفات كا مجموعہ ہے، جس کوان کے صاحبز اوے حضرت مرقت الشر بعت محمد مبید القدسم ہندی ہے عربی میں مرتب کیا تھا،اس کومحمد شاکر بن ملا بدرالدین سر بندی نے فاری میں منتقل کیا، چرمجد دی نی ندان ی کے ایک محقق محمدا قبال مجددی نے اردو ترجمہ و تحقیق وعلیق کا نام کیا اوراس پر ایک نہایت فاصلانه ۱۲۰ اصفحات برمشمل مبسوط مقدمه لکھا۔ شالع کردہ، مکتبہ سراجیہ نیافتاہ احمہ بیہ عیدیہ موسی زنی شریف منتاع و بره اساعیل خال، با استان] (۱۱) تاریخی مقالات مس:۹۷۹، طبع ندوة المصنفین ۱۹۲۷،

(۱۲) دیکھیے رقعات عالم کیریس ۳۲۵۔

کی لائبربری میں محفوظ ہے، اس میں دارا شکوہ کے نام بھی طویل مکتوبات ہیں (۱۳۳)۔

شخ محب اللہ کے جس رسالے پراس وقت کی وی فضا مکدر اور مذہ بی رندگی میں ہلچل کی گئی، وہ رسالہ سویہ بی انھوں نے حضور سلی التہ علیہ وہ کہ پر نزولِ وہی کے بارے میں ایس بحث کی تھی جوعلاء کے نزدیک قابل اعتر اض تھی۔ اس رسالے کے خلاف با قاعدہ کارروائی تو ان کی وفات کے بعد اور نگ زیب کے عہد میں ہوئی، لیکن معاصر ماخذ معارج الولایت کے ایک اندراج سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حین حیات بھی ان کے نظریات کے خلاف شورش بر پا ہوئی تھی، اور وہ ہوتا اس قدر شدید تھی کہ وہ ان کے قبل کے در پے ہوگئے تھے، جب شخ محدر شید جو نپوری کو معلوم ہوا تو وہ برق رفتاری سے جو نپور سے آئے اور انھیں عوام کے نر نے سے کومعلوم ہوا تو وہ برق رفتاری سے جو نپور سے آئے اور انھیں عوام کے نر نے سے بچایا، اور ان کے کلام کی تو جیہ کر کے وام کے جذبات فرو کیے (۱۲۳)۔

محسن فاني تشميري

دارا شکوہ کے مرشدین میں محسن فانی کشمیری (متوفی ۱۰۸۲ه/۱۲۱ء) کا نام بھی بہت نمایاں ہے، شاہ محب اللہ الہ الدی سے اس نے سلوک کی تعلیم حاصل کی ، آزاد مشر بی میں وہ کسی سے بیچھے نہیں۔ اس کے ایک شعر بی سے

<sup>(</sup>۱۳) ان کی کتابوں کے می شخوں اور مَنتوبات کے مقصل تعارف کے لیے دیاھیے خلیق احمد نظامی ، تاریخی مِتمالات بس: ۱۳۷۷–۱۵۱۱

<sup>(</sup> ۱۳ )، پلتے تمرا قبال مجددی: حسنات الحرمین (مقدمه )ص:۸۱ ـ

معتوم ہوتا ہے کہ علماء کواس کے افکار وخیالات کے خلاف آواز بلند کرنی پڑی:

قاضی از دیباچه ای برنسخهٔ فانی نوشت فتوی خونیس رقم زد زهررا درشیر کرد

ایک شعر میں اس نے شرعی عبادات سے صاف بیزاری کا اظہار کیا

ایں عبادتہاہے رتمی خوش نمی آید مرا لیکن می دانم کہ کردن خوشتر از نا کردن است اور ذیل کے شعر میں اس نے اس سے زیادہ جرأت اور ڈ ھٹائی کا

ثبوت دیا ہے:

نیست ماروش دلال راحاجتِ طوف حرم کلبهٔ تاریک مابیت الحرام ما بس است وحدت الوجود کی تعلیم اس کے یہاں اس طرح ملتی ہے کہا بنی ذات کوندا کی ذات میں فنا کر دواور ہو بہوعین خدا ہوجاؤ:

ورزات روست محوشو از با بیت کمال ورزات روست محوشو از با بیت کمال ورزات روست فران مازی کویم کی تابع و در در فران می درزای با درزای

فانی که سجدهٔ داراشکوه کرد دیگر سرش فرود به هر درنمی شود (۲۵)

تسر مار

داراشکوه کے رہنماؤں میں ایک نہایت مشہورنا مسرمد کا ہے، وہ اصلاً آرمینیہ کا باشندہ اور نسلاً یہودی تھا۔ اسرائیلی زبانوں اور علوم کا ماہر تھا، وہ شہور حکیم ملاصدرا شیرازی کا شاگر دتھا، ہندوستان آیا، کچھ عرصہ کھٹھ میں مقیم رہا پھر، رحیدرآباد چلاآیا۔ ۲۲۰ اھ/۱۲۵ء میں دبلی بہنچا۔ اس کے اشعار واقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ وحدت ادیان کا قائل تھا، اس کا ایک شعرصا حب بسنانِ مذاہب نے نقل کیا ہے:

در کعبہ وبئت خانہ سنگ او شد و چوب اوشد کیجا جر الاسود و کیجا ہت ہندو شد (۲۲)

اگر چہ ظاہر اُ اسلام قبول کرلیا تھا، لیکن اس کے عقائد وافکار میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ تمام مآخذ متفق ہیں کہ وہ اپنے قیام بھٹھ (۲۲،۱۳۲ء)
کے دوران ہی میں ماور زاد ہر ہنہ ہوگیا تھا۔ ٹھٹھ کے زمانۂ قیام ہی میں وہ ایک ہندولڑ کے ابھی چند پر ایسا عاشق ہوا کہ وہ اسی کا ہوکر رہ گیا، اسے کئی زبانیں

<sup>(</sup>۲۵) شن فانی کے مفسل حالات اور اس کے افکار وخیالات کے لیے ملاحظہ ہو: پاکستان میں فوری ادب کی تاریخ بس: ۳۲۸-۳۲۸\_

<sup>(</sup>۲۲) د بستان مدا بهب ص:۳۳۳، مطبع منشی نول کشور،۱۸۸۱ هه

سکھائیں۔اس لڑکے نے اس کی تگرانی میں توریت کے ابتدائی جھے کا فاری میں ترجمہ بھی کیا (۲۷)۔

محمصادق مجددی صاحب لکھتے ہیں: اس کی حرکات ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سوچی ہجی اسکیم کے تحت یہاں آیا تھا، اسے داراشکوہ کا سہارا ملاتو یہیں کا ہوکررہ گیا۔۔۔۔۔۔ہمارا قیاس ہے کہ وہ آ وارہ گردی کرتا ہوا دبلی نہیں پہنچا تھا بلکہ دارا شکوہ نے اسے خود دبلی بلایا تھا، کیوں کہ اس کی دارا شکوہ کے ساتھ خط وکتا بت بھی تھی ۔۔۔۔۔۔۔ یقینا داراشکوہ اس تشم کے صوفیہ خام کی صحبت میں رہ کر ''کعبہ وبت خانہ' اور' دم جدومندر'' کا فرق مٹانے کے در بے ہواتھا (۱۸۸)۔ اورنگ زیب نے جب عنانِ حکومت سنجالی تو جہاں اس نے بہت سے غیر شرعی صوفیہ کا احتساب کیا، وہاں سرمد پر بھی گرفت ہوئی۔ اس نے دربار میں سوال وجواب کے دوران میں بھی اسلام کے خلاف تو ہیں آ میز کلمات کے میں سوال وجواب کے دوران میں بھی اسلام کے خلاف تو ہیں آ میز کلمات کے جنانچے علاء کے فتوے سے اسے قبل کردیا گیا (۱۹)۔

میاں باری

دارا کے مرشدین میں ایک نام میاں باری (متوفی ۲۲ ۱۱ه/۱۹۵۲)

( ۱۷ ) د بستان مذاہب ص: ۲۳۲ مطبع منتی نول کشور ، ۱۸۸۱ء۔

(١٨) حينات الحرمين (مقدمه)ص: ٨٥٥ و٧٩\_

(۱۹) تفصیل کے لیے دیکھیے گاڑ الامراء، ۱/۲۲۷-۲۲۵، وغیرہ۔مولانا ابوالکلام آزون ''حیات سرید'' کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، کین یہ کتاب سرمد کی جمایت اوراس کے دفاع میں ہے، اس میں انھوں نے اس کوسر مدشہیداور شہید محشق کہاہے۔ کابھی آتا ہے، چوں کہ وہ قصبہ باری کے نواح میں عزلت گزین تھے،اس لیے داراانھیں''باری تعالیٰ' کہا کرتا تھا۔ وہ موسم سرماوگر ما دونوں میں برہندر ہتے تھے۔ دارا نے خودلکھا ہے کہ وہ جب تک (ان کے مرتے دم تک) ان کے پاس جاتارہا،ان کی مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر تو در کنار بھی نام تک نہیں آیا، ای طرح انبیاء واولیاء کے اساء بھی بھی ان کی زبان پڑہیں آتے تھے (۰۷)۔ ایک مرتبہ دارا نے ان سے ان کی زبان پڑہیں آتے تھے (۰۷)۔ بولے میں سوال کیا تو بولے میں نے نام کو میراسلامی وغیر اسلامی وغیر اسلامی دونوں کو مارڈ الا ہے' یعنی وہ اسلامی وغیر اسلامی دونوں کو مارڈ الا ہے' یعنی وہ اسلامی وغیر اسلامی

## سليمان مصري فلندر

شخ سلیمان مصری قلندر ،سلسله قلندریه سے تعلق رکھتے تھے۔ داراکی
ان سے ۲۴ اھ/۱۹۵۱ء میں ملاقات ہوئی۔ وہ خاصے آزاد مشرب تھے۔
انھوں نے خو د دارا سے بیان کیا تھا کہ ان کے نماز نہ پڑھنے پر جب علاء نے
انھوں نے خو د دارا سے بیان کیا تھا کہ ان کے نماز نہ پڑھنے پر جب علاء نے
انعتراض کیا تو انھوں نے امامت کرنے دالے اس دیار کے تمام علاء کو ہی ناقص
کہد دیا (۲۲)

<sup>(</sup>۷۰) حنات العارفين ۲۲/ و۲۳/ب

<sup>(</sup>۱۷)الینیا ۱۳۳/ب، نیز دیکھیے حسنات الحرمین (مقدمه)ص:۹۱\_

<sup>(</sup>۲۲) محمدا قبال حسنات العارفين كے حوالے ہے اس كونتل كيا ہے كيكن ندوہ كے كتب خانے ميں محفوظ نسخ ميں ہميں سليمان مصرى قلندر كا ذكر نہيں ملا۔ واللّٰداعلم ۔

### شاه محردلر بااورشخ طيب سربهندي

دارانے حسنات العارفین میں شاہ محد دلر باکوا پنااستاداور مجمع البحرین میں اپنا مرشد بتایا ہے۔ اوران کے جتنے اقوال نقل کیے ہیں ان سے ظاہر : وتا ہے کہ وہ مسنح شدہ تصوف کی ساری منزلوں کو طے کر کے حلول واتحاد ک وائر ہے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ دارا سے ملا بدخشی کے اشعار سنانے کی اکثر فرمالیش کیا کرتے تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ای فکر سے متاثر ہوکرای رنگ میں رنگ گئے تھے (۲۳)

شیخ طیب سر ہندی کوبھی دارانے جمع البحرین میں اپنامرشدلکھا ہے۔ اس شیخ طیب کے ذریعہ دارا کو بابا بیارے کے بہت سے اقوال ملے تھے۔ شیخ طیب بابا بیارے کے سلسلۂ بیاریہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے بعض فرمودات یہ تھے:

بابا پیار کے سی می ظاہری عبادت نہیں کرتے تھے، قرآن وحدیث سے اقوال بھی نقل نہیں کرتے تھے۔ خدا کا نام زبان برنہیں لاتے تھے (۲۵)

اس کے باوجود انھیں بابا بیارے کے متعلق دارا کا اعتقاد تھا: از کبار مشائخ ہندوستان است سے از اولیا بودند مثلِ وبے درآل وقت کے نہوؤ'(۷۵)۔

<sup>(</sup> ۷۳ ) نیز دیکھیے محمدا قبال مجدوی، حسنات الحرمین (مقدمه ) ص:۹۴ -

<sup>(</sup>۱۲۷) حسنات العارفين، ۲۵/الف، (۵۵) ايضاً،۲۶/ب-

## هندوجو گيول اورسنياسيول كي صحبت

دارانے ان وجودی صوفیوں ہی کی صحبت براکتفانہیں کیا۔ بلکہ بهندو جو گیون اور سنیاسیون کو بھی وہ اینا پیرومرشد ماننے لگا۔ ان میں بابالال بیرا گی کا نام سب سے اوپر ہے۔ بابالال وحدت ادیان کے برجار اور کفر واسلام کے فرق کومٹانے کے لیے وجود میں آنے والی بھکتی تحریب کا اس آخری دورِشاہ جہانی میں علم بردارتھا۔ این فکر کو پھیلانے کے لیے اس نے با قاعدہ ایک حلقہ بنارکھا تھا جو بابالالی کہلاتا تھا۔ داراشکوہ کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق تھا۔وہ اینے پرائیویٹ سکریٹری چندر بھان برہمن کے ہم راہ لا ہور میں بال لال سے نومبر اور دسمبر ۱۷۵۳ء میں دوماہ تک ملاقاتیں کرتار ہا۔اس عرصے میں بابا سے جو گفتگو ہوئی، وہ کتابی صورت میں ہندی زبان میں محفوظ کرلی گئی۔ بعد میں ان مکالمات کے ترجمان چندر بھان برہمن نے اس کا فاری میں ترجمه کیا جو' مکالمهٔ بابالال و داراشکوه' کے نام سے مشہور ہے،اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا ہے۔ان مکالمات میں جوسوالات دارانے کیے،ان سے واضح ہوتا ہے كهاس كا ذبهن كس طرح تيزي ہے "كفر حقیقی" كے حقائق جانے كى طرف مائل ہور ہاتھا۔اوراس کے بعد جب اس نے ہندؤوں کی ندہبی کتابوں کا گہرا مطالعه اور پھران پر تحقیق وترجمه کا کام شروع کیا تو اس وقت تک وہ بابالال سوامی کے رنگ میں بوری طرح اینے آپ کورنگ چکا تھا۔ دارانے بابالال کو بابالال نے سر ہند کے قریب دہیان پور میں ایک مندر کے ساتھ اینے چیلوں کی تربیت کے لیے ایک تربیت گاہ بنالی تھی۔ ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ داراشکوہ کے تکم سے یہ 'سادھی بابالال' 'نغمیر کی گئی تھی جواب تک موجود ہے۔

محرصادق مجددی صاحب کا بہ قیاس میچے معلوم ہوتا ہے کہ بابالال کے لیے داراشکوہ نے قصداً سر ہند میں بہ سادھی اس لیے بنائی تھی کہ' مجددی تحریک' پرجس کی بنیادی فکر' احیا ہے اسلام' ہے، زد پڑے، اوراس کے مرکز سر ہندگی نقل وحرکات ہے وہ ہروقت باخبرر ہے (۵۸)۔

<sup>(</sup>۲۷) دیکھیے حسنات الحرمین (مقدمہ)ص:۸۸-۸۸\_

<sup>(</sup>۷۷) جمع البحرين ( قلمی )ورق ااب بخزونهٔ کتب خانه علامه بلی ندوة العلماً و کصنو

<sup>(</sup>۷۸)حسنات الحرمين (مقدمه)ص:۹۹\_

بابالال بیراگی کی طرح چندر بھان برہمن کو بھی دارا کے رہنماؤں
میں شار کر سکتے ہیں۔ اگر چہاس کی حیثیت دارا کے دوست اور مصاحب کی تھی۔
لیکن اس کی صحبت اور فکر کا دارا پر گہرا اثر پڑا۔ وہ ایک قابل شخص تھا۔
ہندوہونے کے باوجوداس نے مسلمان اسا تذہ سے عربی وفارسی آورد بنی تعلیم
عاصل کی تھی۔ شاہ جہانی عہد میں وہ معزز عہدوں پر فائز رہا۔ اس نے فدہب کا
ایک ملخوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے نزد یک کعبہ وبت خانہ ، مسجد ومندر اور مسلمان
وہندو میں کوئی فدہبی فرق نہیں تھا۔ اس کے درج ذیل شعر پر خاصا ہنگامہ ہوا تھا:
مرادلیست کم آشنا کہ چندیں بار
مرادلیست کم آشنا کہ چندیں بار

ریاض الشعراء میں ہے کہ جب اس نے بیشعر کہا تو بادشاہ ہندشاہ جہاں نے بیشعر کہا تو بادشاہ ہندشاہ جہاں نے برافروختہ ہوکر کہااس تفی کوئل کردینا جا ہئے۔افضل خال نے عرض کیا پیشعر سعدی کے اس شعر کے مصداق ہے۔

خرعیسیٰ اگر بمکہ رود چوں بیاید ہنوز خرباشد بادشاہ نے اس پرتبسم فرمایا اور دوسری طرف متوجہ ہوا اور بات آئی گئی

ہوگئ (۹۷)\_

اس کے ایک شعر سے اس کے نظریۂ وحدت ادبیان پرصاف روشنی

یرانی ہے:

<sup>(49)</sup>رياض الشعراء (قلمي)ورق: ١٢١/ب بمخزونهُ كتب خانهُ ندوة العلما ليكهنوَ

بانی خانہ وہت خانہ وے خانہ یکست خانہ بسیار ولے صاحب ہرخانہ یکست اس کی طبیعت اور مزاج بالکل داراشکوہ جبیبا تھا۔ اس جذباتی ہم آہنگی کی بنیاد پر دارانے اس کی خدمات شاہ جہال سے اپنے لیے ما نگ لی تصیں۔ چنانچ جب دارا قندھار کی مہم پر دوانہ ہوا تو برہمن اس کے رفیقِ خاص کی حیثیت سے اس کے ساتھ تھا۔ واپسی میں لا ہور میں بابالال سے ملاقات میں وہی ترجمان کا کام کرر ہا تھا (۸۰)

ای طرح دارا کے سکھوں کے گرو ہرراے کے ساتھ بھی ندہبی ہم آ ہنگی کی بنیا دوں پرخوشگوارتعلقات تھے(۸۱)

گزر چکاہے کہ وہ بابالال بیراگی کو'دکمل عرفا' اوراپنے استادومرشد میاں باری کو باری تعالیٰ کہا کرتا تھا۔ اس طرح اس نے حسنات العارفین میں بھگت کبیر کو'دکمل عارفانِ ہندوستال' ککھاہے عام ہندو بنڈت اورسنیاسی جن سے اس نے برعم خودتو حید (اور فی الحقیقت خالص ہندوفلسفہ) کا درس لیا، ان کے بارے میں اس نے بیالفاظ کھے ہیں:

مشربِ موحدانِ ہندومحققان ایں قوم قدیم نماید بابعضے از کاملانِ ایشاں کہ بہنہایت ریاضت وادراک وفہمیدگی وغایتِ تصوف وہ خدایا بی رسیدہ

<sup>(</sup>۸۰)اس کے مفصل حالات کے لیے دیکھیے یا کستان میں فاری اوب کی تاریخ: ص:۹۴-۱۲۳ (۸۱) دیکھیے حسنات الحرمین (مقدمہ)ص:۹۵-۹۱۔

بودند، مکرر صحب بها داشته (۸۲)

اوران کے مقابلے میں راسخ العقیدہ علاے حق کو اس نے جن القاب سے نوازا ہے ان کو ملاحظہ کیجے دارا کی حقیقت سمجھ میں آجائے گ۔ حسنات العارفین کے مقدے میں آخیں بست نظران، دون ہمت وزاہدان خشک، پھر آگے د جاجلہ عیسی نفسال وفراعنهٔ موی صفتان وابوجہلان محمری مشربان، اور سراکبر کے دیباہے میں جہلاے وقت، خدا کے راستے کے رہزان (۸۳) اورسکینہ الاولیا میں ملایانِ قشر اور بد بختان شریر کے القاب سے نوازا ہے۔

# آزادمشرب صوفيداور جو گيول كي صحبت كانتيجه

ہم نے دارا کے عقائدی پس منظر کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے، تا
کہ اس کی روشنی میں دارا کو سمجھنا آسان ہوجا ہے۔ انھیں صوفیا ہے خام اور
جو گیول کی صحبت اور تعلیم و تربیت کا اثر تھا کہ دارا نے نظریاتی اور عملی دونوں
حیثیتوں سے اسلام سے علا حدگی اختیار کی اور بے زاری کا کھل کرا ظہار کیا۔
دارا کی طبیعت میں اعلیٰ ظرفی کا بڑا فقد ان تھا۔ اسے اپنی انا کی
تسکین سے غرض تھی ، حاشیہ نشینوں کے مملق کا اس پر بہت جلد اثر پڑتا تھا۔ اس
کی اس کم وری سے فائدہ اٹھا کر مصلحت کوش صوفیہ ومشائخ اسے عارف کامل،
کی اس کم وری سے فائدہ اٹھا کر مصلحت کوش صوفیہ ومشائخ اسے عارف کامل،
(۸۲) جمع البحرین (قلمی) درق ۱/ ابخزونہ کتب خانہ ندوۃ العلما پکھنؤ
(۸۲) دیکھیے برم تیور یہ جلد ہوم میں۔ ۱۹۸

Marfat.com

حقیقت شناس، موحد اورصاحب کشف وکرامات ہونے کا تا کر دے رہے ہے۔ (۸۴) ان کی موقع شناس نگاہیں دیکھر، ی تھیں کہ داراا ہے دنیاوی جاہ واقتد ارکے ساتھ ان کے عقائد ونظریات کی تروی واشاعت کا ایک مؤثر آلکہ کار بن سکتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ داراا ہے تیکن ' عارف کا مل' 'سمجھنے لگا۔ اس نے ولایت کے بڑے بڑے دعوے کیے (۸۵) اورا ہے ند بہ کا پر چا رشروع کیا، اس کے تفریات کی لمبی فہرست ہے۔ ان کوفل کرنے کی یہاں گنجایش نہیں۔ پوری واقفیت حاصل کرنے کے لیے اس کی تمام کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے یا کم سے کم ڈاکٹر عبدالرب عرفان کی کتاب ' دارا شکوہ اپنی فرست نے کہ اورا شکوہ اپنی فرست نے کہ اس کی تمام کتابوں کا مطالعہ فروری ہے یا کم سے کم ڈاکٹر عبدالرب عرفان کی کتاب ' دارا شکوہ اپنی فرست کے آئیے میں' ملاحظہ کرنا چا ہے۔

جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ ۲۸ سال کی عمر میں (۵۲ اھ/۱۹۲۱ء)
جب اس نے اپنی دوسری کتاب سکینۃ الاولیاء کھی، تو اسی وقت شرعی قیود سے
آزادی کے اس کے رجحان کا اندازہ ہونے لگا تھا، اس کے بعدوہ اپنے ہم مشرب
صوفیہ سے ملتار ہا اور اس کے نہ ہی خیالات کا بھی اظہار ہوتار ہا۔ اس کے ساتھ ہی
لوگوں نے اس پر اعتراضات شروع کردیے، بلکہ اس کی تکفیر تک ہونے لگی تھی،

<sup>(</sup>۸۴) اس کے لیے ان مکتوبات کا مطالعہ کرنا جاہیے جوانھوں نے دارا کو تکھے تھے یا ان سے ہوئی آپس کی ہاتوں کو دیکھنا جائے۔حسنات العارفین اور سکینۃ الاولیاء میں اس نے یہ با تمیں اور بعض خطوط فقل کیے ہیں۔ نیز دیکھیے پاکستان میں فاری ادب کی تاریخ ہیں: ۴۳۰ اور تاریخی مقالات از خلیق احمد نظامی ہیں: ۱۳۹۔۱۰۰۔

<sup>(</sup>٨٥) مثلًا ديكھيے حسنات العارفين كاويبا چه، سكھنة الاولياء كاويبا چهوغيره-

انھیں اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اس نے حسنات العارفین لکھی جو ۱۹۵۸ء میں مکمل ہوئی۔ اس کے عقائد میں اس وقت تک جو تبدیلیاں ہوئی۔ اس کے عقائد میں اس وقت تک جو تبدیلیاں ہوئیں تھیں اس میں اس نے ان کا صراحت سے ذکر کر دیا ہے۔

علما ہے جق سے تنفر

علمائے شریعت کو کوستے ہوئے اس نے خوداپی تکفیر کاذکر کیا ہے:

پست نظرال دون ہمت وزاہدانِ خشک بے حلاوت از کوتاہ بینی درضد طعن و تکفیر وا نکاری شدند (۸۲) یعنی بیز اہدان خشک ملااپنی کوتاہ بینی سے اس پراعتراض کرنے گئے ہیں اوراس کی تکفیر پراتر آئے ہیں۔

یری نہیں بلکہ دیبا ہے ہی میں اپنے دل کی بھڑاس نکا لتے ہوئے اس نے ان رائخ العقیدہ علماء کو دجال ، فرعون اور ابوجہل جیسے القاب سے بھی نواز ا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں۔

اسلام کی ابدیت پرشبه

اس کی بعض عبارتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے اسلام پر اب کسی طرح کا یقین نہیں رہ گیا تھا۔ اسلام کی ہزار سالہ زندگی کی بحث جوا کبر کے

<sup>(</sup>۸۲) حسنات العارفین (قلمی) درق: ایخز دنهٔ کتب خانه ندوة العلمها بالهونوً اس نسخ میں درضد وظن و تکفیر ہے، ادرمجمدا قبال مجددی نے مطبوعہ نسخ کے حوالے سے درصد دطعن نقل کیا ہے، غالبًا صحیح عبارت درضد طعن .....ہے۔

زمانے میں شروع ہوئی تھی اور جس کے خلاف حضرت مجد دالف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد عظیم کیا تھا، دارا بھی اسی اکبری خیال کا ہم نوانظر آتا ہے، ایک علیہ نے جہاد عظیم کیا تھا، دارا بھی اسی اکبری خیال کا ہم نوانظر آتا ہے، ایک سلسلے میں لکھتا ہے ''محمد پیش از ہزار سال رسول بود'' (۸۷)

## كفر كى طرف بيش قدمي

اس کتاب کے مطالعے سے جہاں اس وقت کے تصوف میں شرعی قیود واحکام سے دوری اور بے زاری کے آثار ملتے ہیں، وہاں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھگتی تحریک شاہ جہاں کے ان ایام میں دارا شکوہ کی سرکردگی میں اپ عروج پر پہنچ چک تھی، اوراس تحریک سے متأثر ہونے والے بلکہ زیادہ تھے الفاظ میں اس کے علم بردارسار سے صوفیہ کے ساتھ اس کے روابط تھے ۔ اوراس نے میں اس کے علم بردارسار سے صوفیہ کے ساتھ اس کے روابط تھے ۔ اوراس نے شاہ دلر باکے نام ایک خط میں پوری صراحت بلکہ فخر کے ساتھ لکھا ہے: الجمد لللہ المحد لللہ کہ از برکت صحبتِ ایں طائفہ شریفہ کرمہ معظمہ از دل این فقیراسلام مجازی برخاست و کفر حقیقی رُوے محمود سے مود سیسا کنوں کہ قدر کفر حقیقی داستم، زنار پوش و بت پرست بلکہ خود پرست و دیر نشیں گشتم (۸۸)

لینی اس معزز ومکرم گروہ (صوفیہ اور جو گیوں) کی صحبت کی بدولت، اسلام میرے دل سے برخاست ہوکر کفر حقیقی رونما ہوچکا ہے۔

اب مجھے کفر حقیقی کی قدر معلوم ہوئی تو میں نے زنار پہنا، بت

<sup>(</sup>۸۷) ایضاً، ۲۹/ الف، اس نے محمد اس طرح یعنی بغیر کسی تحریم اور صلاۃ وسلام کے لکھا ہے۔ (۸۸) رقعات عالم کیر، ۲۲/ ۲۰۷، ص۲۲۲۔

برست، بلکه خود پرست بن گیااور د بر میں جا بیٹھا۔

## ' اعتقادی کفریات

اب اس کے اس کفر کی داستان سنے:

"واعبد ربك حتى ياتيك اليقين" (ليني موت تك ايخ رب کی عبادت سیجیے) یہاں یقین کے معنی با تفاق مفسرین موت کے ہیں ،مگر اس نے اس کا مطلب بیربیان کیا کہ یقین آنے کے بعد عبادت کی ضرورت

اس کے بعض گفریدا شعار کا ترجمه ملاحظه ہوکہ ' نقل گفر کفرنه باشد'' رگ ویدے دوست کے عشق سے بھر گئے، اگر میں کہوں کہ میں خدا ہوں تو رواہے؛ ہم خودا بنی بندگی کی بدولت خدا ہو گئے ہیں؛ ہم (بقائے مطلق میں) فاتی ہو کرسرایا بقا ہو گئے ہیں؛ جب سے تیرا وصال نصیب ہوا ہے، ہم تیری خدائی کے طفیل خداہو گئے ہیں۔

ہم حقیقت کو ہاتھ سے جانے نہ دیں گے؛ اگر شریعت ہاتھ سے جاتی ہےتواس کی مرضی (۹۰)۔

"مضيخ تمونداز خروارك بيكافى ب،ورنداس كے ليے وايك دفتر جا ہے۔ مچر ہندو جو گیوں اور سنیاسیوں اور سادھوؤں کی صحبت نے اس پروہ

<sup>(</sup>۹۹) ملاحظه بوداراشکوه این نگارشات کی آئینے میں ہن :۹۰ا\_ (۹۰) دیکھیے الصنا ہس ۱۰۸-۹۰۱\_

اثر کیا کہاس کا دین ومذہب ہی رخصت ہوگیا۔سنہ ۲۵ ۱۰۱۵/۱۹۵۵ء ہی میں اس نے جمع البحرین تکھی،اس میں اس نے بتایا ہے کہاسلام اور ہندومت ایک ہی سمندر کے دودھارے ہیں اور میرثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اور ہندومت کے افکار میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے جو پچھ ہےصرف لفظی فرق ہے، ان کامنبع ومخرج ایک ہی ہے۔ ان دونوں دریاؤں کوملا دینا جا ہیے۔ اس نے اس کو فارس میں لکھنے ہی پر اکتفانہیں کیا بلکہ ''سمود رستگم'' کے نام سے سنسكرت ميں اس كا ترجمه بھى كروايا۔ تا كه ہندۇوں كوبھى اچھى طرح معلوم ہوکہ وہ انہیں کا آ دی ہے۔اس طرح اس کوان کی پوری حمایت حاصل ہو (۹۱) اب تک اس نے اسلام اور ہندومت کا تقابلی مطالعہ کیا تھا۔ اور جو مسجه حاصل کیاتھا، وه صوفیا ہے خام اور جو گیوں اور سادھووں کی صحبت کا نتیجہ تھا، کیکن اس کواس پر بورااطمینان نہیں ہوا، چناں چداب اس نے جاہا کہ ہندومت کا براہ راست مطالعہ کرے، اس مقصد کی خاطر اس نے ہندوؤں کی مقدس ندہی کتاب جوگ بشسٹ کافاری میں ترجمہ کروایا۔ اس کے لیے اس نے با قاعدہ ایک بورڈ قائم کیا جس نے اس کو بھیل تک پہنچایا۔ای دوران میں دارا نے خواب میں بشسٹ اور رام چندر کو دیکھا۔ بشسٹ نے رام چندر کو اشارہ كياكه داراشكوه ' طلب صدق ' مين تمهارا بهائى ب،اس كياس سے معانقه كرو، تووه ' كمال محبت " ہے دارا ہے بغل كير ہوا۔ پھر بشسف نے رام چندركو

<sup>(</sup>٩١) بزم تيموريه، جلدسوم، ص: ٩٦ انيز حسنات الحرمين (مقدمه، ص: ١٠١–١٠٢)

شیرنی دی کہ دارا کو کھلادو تو دارا نے رام چندر کے ہاتھ سے وہ شیرنی کھالی (۹۲)۔

وہ بندر تئے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس ترجے کے ایک ہی سال بعد کا اور بنڈ توں کی مدد سے مندووں کی مشہور نہ ہی کتاب ''اپنشد'' کے منتخب بچاس ابواب کا فاری میں ترجمہ کروایا ،جس کا نام اس نے ''سرا کبر'' رکھا۔ اس کتاب میں اس نے بسم اللہ کے بجائے گیش جی کی تصویر دی ہے ، اور دیبا چہ میں اکھا ہے کہ اصل قرآن مجید یہی ہے۔

اس دیباہے کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں، لیکن اس کو پیش کرنے سے پہلے ہزار ہاراللہ سے تو بہ کرتے ہیں؛ اس کوفل کرتے ہوے ہاتھ کا نیتے ہیں اور قلم رُک رُک جاتا ہے۔وہ لکھتا ہے:

 ( لینی ہندوؤں ) کے درمیان تمام آسانی کتابوں سے پہلے جارآ سانی کتابیں تھیں: رگ بید، سام بید، اتہر بن بید .....اور اس وقت کے سب سے بڑے نبی برہا لیمنی آ دم صفی اللہ پر بیتمام احکام نازل ہو ہے۔۔۔۔اور حض تو حید کے اشغال اس میں درج ہیں، جس کا نام اپنکہت ہے....جو کہ توحید کا خزانہ ہے.....اورتو حبیر کے متعلق ہرشم کی مشکل اور اعلیٰ باتنیں جن کا میں طلب گارتھا، لیکن حل نہیں یا تا تھا، اس قدیم کتاب کے ذریعے سے معلوم ہو کیں، جو بلاشک وشبہ پہلی آسانی کتاب ہے، اور بحرتو حید کا سرچشمہ ہے اور قدیم ہے، اور قرآن مجید کی آیت بلکہ تفسیر ہے، اورصراحنا ظاہر ہوتا ہے کہ بیآیت بعینہ اس کتاب آسانی سر چشمه برتوحیداورقدیم کے ق میں ہے "انسه لقرآن كريم في كتاب مكنون "متعين طوري معلوم موتاب كديراً يت توريت والجیل کے حق میں نہیں ، لفظ تنزیل سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ لوح محفوظ کے حق میں ہے، چوں کہ اپنکہت کہ ایک مخفی راز ہے،اصل وماخذ ہے،اور قرآن مجید کی آبیتی بعینهاس میں یائی جاتی ہیں، پس تحقیق کی چھپی کتاب یہی قدیم

سرا کبر کے دیبا ہے کو پڑھ کرعلامہ بلی کولکھنا پڑا: دلوں کا حال خدا کومعلوم ہے، لیکن اس کتاب کے دیبا ہے ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دارا بالکل ہندو بن گیا تھا؛ اور پچھ شبہ بیں کہ اگر وہ تخت

<sup>(</sup> ۹۳ ) دیکھیے برم تیمورید، جلدسوم بھن: ۱۹۷–۱۹۹\_

شاہی پر ممکن ہوتا تو اسلامی شعار اور خصوصیات بالکل مٹ جاتے (۹۴)\_

بيتواس كفكرى ونظرى اورزياده يح لفظول ميں عقائدى كفر كا حال تھاجہاں تک عمل کاتعلق ہےاں حیثیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندو بن گیاتھا،معاصرمورخ محمر کاظم شیرازی نے لکھاہے:

بجاے اسا ہے حسنی الہی اسمے ہندوی کہ ہنودان را'' پر بھومی'' نامند واسم اعظم می داند بخطِ هندوی برنگینه باے الماس ویا قوت وزمرد وغیر آس از جواہرے کہ می پوشید تقش کردہ ، بال تبرک می جست ، وچوں معتقد آل بود کہ "تكليف عبادات نا قصال راست وعارف كامل راعبادت در كارنيست، وآيت كريم واعبد ربك حتى ياتيك اليقين "رابمشر بيملاحده فراكرفة دليلِ اين معنى مي ساخت، بنابري عقيدهٔ فاسده نماز وروزه وسائرِ تكاليف شرعيه راخير باد گفته بود (۹۵)

داراشکوہ نے بجایے اسا ہے شنی کے ہندی نام ' پر بھو' جسے ہندواسم اعظم مجھتے ہیں، الماس ویاقوت وزمرد اور دسرے جواہر جن کو پہنتا تھا، ان پر تقش کرالیا تھا اور اسے متبرک خیال کرتا تھا، اور چوں کہ اس کا اعتقاد تھا کہ عبادتوں کی تکلیف ناقصوں کے لیے ہے، عارف کامل کواس کی کوئی ضرورت

<sup>(</sup>۹۴) مقالات بلی جلد منام ص۱۱۱ مطبع معارف اعظم گڑھ، ۱۹۲۵ء۔ (۹۵) محمد کاظم شیرازی ، عالم کیرنامہ، ص: ۳۵، طبع کلکتہ، ۱۸۲۸ء

نہیں، اس پروہ آیت کریمہ واعب دربك حتیٰ یأتیك الیقین کی ملاحدہ كے طریقہ کے مطابق تاویل کر کے دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا، ای عقیدہ فاسدہ کی بنیاد پراس نے نماز روزہ اور دوسرے تمام شرعی احکام کو خیر باد کہہ دیا تھا۔

وہ مندروں کی تغییر وآ رالیش میں بھی دلچیبی کا مظاہرہ کرنے لگا تھا۔
اس نے تھر اکے مقام پر کمیشو رائے کے مندر میں پھر کے ستنون نصب کروا ہے
تھے۔ دارا کے مسلسل اصرار پر شاہ جہاں نے ہندوؤں کے بعض ٹیکس بھی
معارف کرادیے تھے۔ (۹۲)

كفرواسلام كى جنگ

انھی وجوہ سے (۹۷) اورنگ زیب دارا کوملحد مجھتا تھا، اورانھی جیسے القاب سے یادکرتا تھا۔ مرادبھی اپنے خطوط میں اس کوملحد ہی لکھا کرتا تھا۔ بھائی ہونے کی وجہ سے اورنگ زیب دارا کی اُ فادِطبع سے زیادہ واقف تھا، اوراس

(٩٢) ديكھيے حسنات الحرمين (مقدمه) ص:٢٠١\_

(۹۷) اس کے باد جودشم بریلوی صاحب کابیریمارک کتنا افسوسناک ہے! اورنگ زیب کے دارا کو ملحد قرار دینے پر شمرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''میری نظر میں عامة المسلمین کو اپنانے کی فاطر بدایک سیاسی شگوفہ چھوڑا گیا تھا'' اور دارا کے لیے تمنا کرتے وقت انھیں ذرا باک نہیں ہوتا۔ لکھتے ہیں کاش انھول نے (شاہ جہال نے) اپنی زندگی میں بیتاج وارا کے سر پررکھ دیا ہوتا، تاکہ وہ ان مصائب کا شکار نہ ہوتے جوا کر آباد کے قلع میں ان پرگذر گئے! (اورنگ زیب خطوط کے آئے میں ان پرگذر گئے! (اورنگ زیب خطوط کے آئے میں مصاحب نے بعض خطوط پر حاشیہ آرائی کر کے شاہ جہاں کی مصیبتوں کو برھاکران کا گہراا حماس دلانے کی بھی کوشش کی ہے۔

کے عقا کد و خیالات کی سنگینی کا اس کو زیادہ احساس تھا، اور اس کا فوری استیصال ہند وستان ہیں اسلام کی بقاوا سخکام کے لیے ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے بار بار شاہ جہاں کی خدمت میں لکھا کہ اس کا مقصد نہ آپ کی ایذ ارسانی ہے اور نہ تخت پر قبضہ کرنا ہے، بلکہ اس کا صرف ایک مقصد ہے اور وہ ہے ملحہ داراشکوہ کی جڑختم کرنا اور بس، اس کے علاوہ پچھ نہیں! نظر بندی کے بعد ایک خط میں لکھتا ہے: اگر خدانخو استہ آپ کی جمایت کی شہ پر اس بدکیش (داراشکوہ) کا ارادہ پورا ہوجا تا تو تمام ملک کفر وظلم کی ظلمت سے تیرہ وتار ہوتا، اور شریعت کا کاروبار بالکل ٹھپ ہوجا تا۔ اس صورت میں قیامت کے دن اس کی جواب دہی سے عہدہ برآ ہونا بہت ہی دشوار ہوجا تا؛ پس اس صورت میں جو پچھاللہ کے حکم سے غہدہ برآ ہونا بہت ہی دشوار ہوجا تا؛ پس اس صورت میں جو پچھاللہ کے حکم سے ظام ہوا، اس پرشکر کرنا چاہیے نہ شکایت۔

ايك اورخط كاا قتباس ملاحظه مو:

''میں نے اس سے قبل کی بار خدمتِ اقدی میں عرض کیا کہ میراا کبرآ باد کی طرف روانہ ہونا نہ تو بغاوت ہے اور نہ بادشاہِ اسلام کے خلاف خروج ہے۔ عالم الغیب گواہ ہے کہ ایسے خلاف شرع فعل کا خیال میرے دل میں بیدا نہیں ہوا ، بلکہ جب اعلیٰ حضرت کی بیاری کے زمانے میں آپ کے ہاتھ سے اختیارات لے لیے گئے اور میں شاہزادہ کلال نے (جن میں مسلمانی کی کوئی بات بھی شاہزادہ کلال نے (جن میں مسلمانی کی کوئی بات بھی

نہیں) بوری قوت بیدا کر لی اور بورا بورا اپنا تسلط ملک پر قائم کرلیا اور ظاہری جہاں بانی ان کو حاصل ہوگئی اور کفر والحاد کے جھنڈ ہے انھوں نے ملک میں ہر طرف بلند کردیے، تو اس صورت میں ان کا دفع کرنا عقلاً وشرعاً اور عرفا مجھ پر واجب ہوگیا ، تو ایس صورت میں ان کا دفع کردں ، میں اس این نے ذمے یہ لازم کرلیا کہ ان کو دفع کردں ، میں اس مقصد سے ادھرروانہ ہوگیا "(۹۸)۔

شخ محدا کرام دارا شکوه کی شخصیت پر روشی ڈالتے ہوے رقم طراز ہیں: دارا شکوه کے ہم خیال تو اسے ''محی الدین دالملت'' کہتے تھے، لیکن مسلمانوں کواس کی ہندو یو گیوں اور سادھوؤں سے صحبت ضرور ناپند ہوگ۔ بھائیوں کی مخالفانہ کوششوں کا بتیجہ بیہ ہوا کہ مسلمان امراء اور علماء بھی دارا کو ملحد سبحضے لگے اور انھیں ڈر پیدا ہوگیا کہ اگر دارا شکوہ بادشاہ ہوا تو اکبر کی می نہیں ہے قاعد گیاں ہندوستان میں بھر عام ہوجا کیں گی (۹۹)۔

در حقیقت بیا کبری الحاد ہی کے اثر ات تھے جوشاہ جہاں کے دور تک باقی تھے؛ وہ اگر چہ بدند ہب نہیں تھا مگر سیاسی مفادات وین احساسات پر حاوی ہو گئے تھے۔

<sup>(</sup>۹۸) ملاحظہ ہور تعات عالم گیر، ا/۱۲۳ و ۲/۰۳۱، بیتر جمه شمس صاحب کی کتاب ہے نقل کیا گیا

<sup>(</sup>۹۹)رودکوتریم: ۲٬۳۵۳ تاح کمپنی دیلی، ۱۹۹۱ و

ڈ اکٹر اشتیاق حسین قریتی داراشکوہ اور اور نگ زیب کے درمیان تقابل کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں: داراشکوہ میں ایسے آثارنظر آتے تھے کہ وہ بره حرووسراا كبرثابت بموكاءاس ولى عهد سلطنت سمجها جاتا تهااورامور سلطنت میں اے اتنا دخل تھا کہ رائج الاعتقاد گروہ کی کوشٹیں اکثر اس کی وجہ ہے كالعدم ہوجاتی تھیں۔ اس ليے وہ لوگ جورائخ الاعتقادی کے مخالف تھے، اینے آپ کومحفوظ محسوں کر سکتے ہتھے، اور پیامید بھی کر سکتے تھے کہ آئندہ کسی زمانے میں حکومت پر ان کا اقتدار قائم ہوجائے گا۔ رائخ الاعتقاد طبقے کی امیدیں اورنگ زیب برمرکوز تھیں جوایئے عقائد واعمال میں نہصرف راسخ الاعتقادتها بلکه زاہد متقی بھی تھا۔اس کی پارسائی اور اس کے کر دار میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جورائے الاعتقادی کے خیرخوا ہوں کواس کے گردجمع کردیئے کے لیے ضروری ہوسکتی تھیں (۱۰۰)۔

ڈاکٹرعبدالمغنیاس صورت حال پراس طرح روشنی ڈالتے ہیں:
شاہ جہاں کی حوصلہ افزائی سے ولی عہد داراشکوہ نے تخت پر ہیٹھنے
سے پہلے ہی اپنی تمام حرکتوں اور سرگرمیوں سے واضح کردیا کہ آگر وہ سریر
آراے سلطنت ہوا تو ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ ہوجا ے گا اور ملک میں

(۱۰۰) برنظیم پاک وہندگی ملت اسلامیص ۲۰۵، کراچی۔ ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں: شاہ جہال کے ماتحت وہ (برادران وطن) داراشکوہ پر بھروسا کر سکتے ہتھے جوا پنے ندہبی میلانات کے ابتہاں کے ماتحت وہ (برادران وطن) داراشکوہ پر بھروسا کر سکتے ہتھے جوا پنے ندہبی میلانات کے ابتہار سے دوسرا اکبر ثابت ہونے کی توقع دلاتا تھا (علماء میدان سیاست میں، ص:۲۱، شعبهٔ تعنیف وتالیف وترجمہ، کراچی)

ملت اسلامیہ کی آبروباقی نہیں رہے گی۔اس صورت حال کوعلاء ورؤساء کے علاوہ اورسب سے زیادہ اورنگ زیب نے محسوس کیا؛ لہذا اس نے خاندانی افتد ارکے بجائے اپنے عقائد کی حفاظت کے لیے باپ اور بھائیوں کی مفاداتی سیاست کے خلاف بغاوت کا جھنڈ ابلند کیا، اور اپنے تد ہر وتد ہیر،عزم وحوصلہ اور است وجرائت سے آبندہ صدیوں کے لیے ہندوستان میں اسلام اور مسلمانوں کی لڑائی جیت لی؛ خواہ اس کے نتیج میں جیسا کہ کہا جاتا ہے اس افر مغلیہ سلطنت کی بنیادی ہمر ورکردی ہوں (۱۰۱)۔

یہ جنگ اگر چہ تاریخ میں 'جنگ تخت نشینی' کے نام سے مشہور ہے لکین پیر حقیقت سابقہ تفصیل سے بالکل واضح ہے کہ یہ جنگ تخت نشینی کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ جن و باطل کی نہیں تھی بلکہ یہ جن و باطل کی کشیں تھی ایک ہے جہ دی اصل جنگ تو میں کش کش اور کفر واسلام کا معر کہ تھا اور بقول محمدا قبال مجد دی: اصل جنگ تو راشخ العقیدہ اور آزاد مشرب صوفیہ کے افکار کا ککراؤ تھا، وحدت ادیان کی تحریکوں ، جمگتی گیانوں اور پابندِ شرع نقشبند یوں کے تصادم کا نام'' جنگ تخت نشینی' تھا (۱۰۲)۔

سموگڑھ کی جنگ بقول پروفیسر محداسلم :حصول تخت کے لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے آبندہ شہنشاہ کی ندہبی حکمت عملی کا فیصلہ کرنے کے لیے لڑی

<sup>(</sup>۱۰۱) اورنگ زیب علیه الرحمه ، ص: ۵۷ – ۵۸ ، مرکزی مکتبه اسلامی د بلی ۱۹۹۳ و

<sup>(</sup>۱۰۲)حسنات الحرمين (مقدمه)ص:۲۲ا\_

گئی تھی (۱۰۳)\_

مولانا سیدنجیب اشرف ندوی نے برادرانہ جنگ پر کتنا حقیقت پیندانہ تبھرہ کیاہے:

یه اورنگ زیب و دارا کی جنگ نه تنگی ، یه شجاع و شاه جهان کا تصادم نه تقا، به مراد و عالم گیر کی مخالفت نه تقی ، بلکه به گفر و اسلام کی جنگ تقی ، ایمان و الحاد کا تصادم تقا اور سیح شریعت و عامیا نه طریقت کی لڑائی تقی ۔ اس جنگ کا مقصد به نه تقا که دارا تخت حکومت کاما لک ہوکر رہے یا اورنگ زیب، بلکه اس کی غایت بیتی که اسلام ایک مرتبه پھر ہندوستان میں سنجالا لے گایا اس الحاد کی جس کی بنا اکبر نے رکھی تھی مہلک گرفت میں چلا جائے گا (۱۰۴)۔

علماء كااورنك زيب كى حمايت كرنااور جنگ ميں شريك مونا

اسی وجہ سے علما ہے وقت نے کھل کر اورنگ زیب کی جمایت کی۔ حضرت مجد دصاحب کے خاندان اور ان کے عقیدت مندوں کی ہمدر دیاں تمام تر اورنگ زیب کے ساتھ تھیں۔ انھی ایام میں جب برادرانہ جنگ کے لیے فضا مکدر ہو چکی تھی ، ۲۷ • اھ/ ۱۲۵ء میں حضرت خواجہ محم معصوم جج کے لیے دوانہ ہو ہے تو دکن میں کئی مقامات پر قیام کیا ، اور بر ہان پور میں خاص طور پر ایک مہینہ قیام فرمایا (۱۰۵) جہاں اورنگ زیب عرصے سے مقیم اور جنگی

<sup>(</sup>۱۰۳) تاریخی مقالات از پروفیسرمحمد اسلم من:۲۲۲ ، ندوة المصنفین لا بهور، تاریخ ندارد \_

<sup>(</sup>١٠١٧)مقدمهُ رقعات عالم كيري بههه

<sup>(</sup>۱۰۵)محمر کاظم شیرازی، عالم گیرنامه،ص: ۴۸\_

تیار یول میں مصروف تھا۔حضرت مجدد صاحب کے دوسرے صاحبزادے حضرت خواجہ محمد سعید سفر حج پر روانہ ہونے سے پیشتر اورنگ زیب کو اطلاع دستے ہوئے فرماتے ہیں: امید ہے کہان مقدس مقامات میں جا کر ہم تمھاری سلامتی وکامیا بی اور شوکت وتر تی کے لیے دعا کریں گے کہ تمھاری کامیا بی دراصل 'صلاح عام اور تقویت اسلام' کا باعث ہے (۱۰۱)

اورنگ زیب کی درخواست پرحفنرت خواجه محمر معصوم نے راونگی سے قبل اپنے فرزند شیخ محمر اشرف اور بھینجے شیخ سعد الدین بن حضرت خواجه محمر سعید کواورنگ زیب کے پاس بھیجا اور خاص طور پر اپنے فرزند کواورنگ زیب کا رفتی بننے کا تھم دیا شیخ محمر اشرف میدان جنگ میں بھی اورنگ زیب کے ہم راہ فتح ونصرت کے لیے دعا میں لگے رہے۔ اسی طرح شیخ سعد الدین ہمہ وقت اورنگ زیب کے ساتھ میدان جنگ میں مصروف نظر آتے ہیں (۱۰۷)۔

رخصت ہوتے وفت اور نگ زیب حضرت خواجہ محمعصوم کی زیارت

کے لیے حاضر ہواتوا ہے ہندوستان کی بادشاہت کی بشارت دی (۱۰۸)

جنگ کے ایام میں اور نگ زیب کے ایک عامی امیر نواب قطب الدین خال نے حضرت شیخ آدم بنوری (خلیفه ٔ مجدد الف ٹائی) کے خلیفہ شیخ

<sup>(</sup>۱۰۶) دیکھیے مکتوبات سعید رپی مس:۱۳۵

<sup>(</sup>۱۰۷) کمال الدین محمداحسان ، روضهٔ القیومیه ۲/۲،۱۹۷/۲،۱۹۷/۲۰۱۹، مکتبه نبویه، لا بور، ۱۹۸۹ء (بشکریهٔ مولانا نوراکسن راشد کاندهلوی)۔

<sup>(</sup>۱۰۸) ایننا ۲/۲ کا۔ محمدا قبال مجددی صاحب نے حسنات الحربین کے مقدے میں اس سلسلے کی بہت کی بشارتوں اور مکا شفات کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے ص ۱۲۲ – ۱۳۰۔

عبدالخالق قصوری کی خدمت میں حاضر ہوکر اور نگ زیب کی کامیابی کے لیے دعا کی درخواست کی، چنال چہانھول نے کامیابی کے لیے خصوصیت سے دعا کی (۱۰۹)ای طرح سلسله قادر میه کے میٹنے سید شیر محمد سنی بر ہانیوری (متوفی ۹۰۱ه) اورنگ زیب پرخاص نظرعنایت فرماتے تھے(۱۱۰) انھوں نے بھی اس کی كاميابي كے ليے دعا كا اہتمام كيا۔ اس جنگ ميں اور نگ زيب كى كاميابي كے لیے حرمین شریقین میں بھی علماء ومشائے نے دعا کیں کی تھیں (ااا)۔ يبي نهيس بلكه جوعلماء ومشائخ جو بربان بور ميں رباليش يذبر شھے، انھوں نے تو صاف اور نگ زیب کی حمایت کا اعلان کیا اورفتو کی جاری کیا۔ جب اورنگ زیب بر ہان بور سے داراشکوہ کے مقابلے کے لیے نکلاتو شیخ طاہر بنی کے بوتے شخ عبدالوہاب نے فتوی جاری کیا کہ چوں کہ شاہ جہاں بیاری اورضعف کی بنا بر کاروبارسلطنت جلانے سے معذور ہے اور سلطنت کی باگ دارا شکوہ نے این ہاتھ میں لے رکھی ہے؛ اس کیے اور نگ زیب کی دارالحکومت پرفوج کشی شرعاً جائز ہے(۱۱۲)۔قریب العہد ماخذ مقامات معصوبیہ

<sup>(</sup>۱۰۹) دیکھیے محمدا قبال مجددی، حسنات الحرمین (مقدمه) من: ۱۲۸\_

<sup>(</sup>۱۱۰) اورنگ زیب کے ساتھ ان کے تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے مولانا عبدالحی حسنی لکھتے ہیں:وکان لایفارقه فی الخلوۃ والاسفار (نزھۃ الخواطر،۱۸۸/۵) وہ خلوت میں بھی اورنگ زیب سے جدانبیں ہوتے تھے اور سفر میں بھی ہم رکاب رہتے تھے۔

<sup>(</sup>۱۱۱) محمدا قبال مجددي محوله ً بالا مص ۱۲۹\_

<sup>(</sup>۱۱۲) پروفیسرمحمراسکم بحوله بالایس:۲۳۸–۲۴۲

کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ سیف الدین بن خواجہ محمد معصوم، اورنگ زیب کے ہمراہ ایک لشکر میں موجود تھے(۱۱۳) اور محمد اعظم دیدہ مری نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب کے لشکر میں حضرت خواجہ محمد معصوم کے دیدہ مری نے لکھا ہے کہ اورنگ زیب کے لشکر میں حضرت خواجہ محمد معصوم کے کئی خلفاء موجود تھے(۱۱۲) ای طرح حضرت شاہ ولی اللہ کے دادا شیخ وجیہ اللہ بن بھی جنگ برادران میں عالم گیر کے ساتھ تھے (۱۱۵)۔

علاء ومشائخ بالخصوص مجددی حضرات اورنگ زیب کی فتح ونصرت کی خوش خوش خبری سننے کے لیے بخ چین - دارا پر قابو پاتے ہی اورنگ زیب نے نہایت مسرت کے ساتھ حضرت شخ محم معصوم اور حضرت شخ محم سعید کی خدمت میں خطاکھا ؛ یہ خط نہایت ناور ہے اس لیے ہم پورانقل کرر ہے ہیں :

میں خطاکھا ؛ یہ خط نہایت ناور ہے اس لیے ہم پورانقل کرر ہے ہیں :

مدرگاہ حضرت وابب العطیات بہ حقائق معارف آگاہ

بدرگاہ حضرت وابب العطیات بہ حقائق معارف آگاہ

فضائل و کمالات و ستگاہ شخ محم سعید سلام عافیت انجام

برسد - آل چہ از مجدونھرت یافتن آن لشکر اسلام

براعداے دین بظہور آمدہ یہ معشریف رسیدہ باشد

<sup>(</sup>۱۱۳) دیکھیے حسنات الحربین (مقدمہ)ص:۱۴۸

<sup>(</sup>١١١٨) ديكھيے الصابص:١٥٢]

<sup>(</sup>۱۱۵) شاہ وئی اللہ، الامداد فی ماً ثر الاجداد،ص:۸(مطبع احمدی، وہلی) نیز ویکھیے تاریخ وعوت وعزیمیت، حصہ پنجم ص ۲۱ ۔

از دست زبان که برآمد
که چون ظلمتِ شب به میان جان آن سیه روی
درآمدیم، جان به بزار کلبت از معرکه بیرون برد، نشکر
درآمدیم، جان به بزار کلبت از معرکه بیرون برد، نشکر
گرانی به تعاقبت آن بے عاقبت تعین گشته امیداز فضل
بخشده به منت آنست که به زودی اسیر گردد، تو قع که ای
خیرخواه عباداللدرا به عاسلامت دارین وخیریت نشا تین
درمظانِ اجابت یادمی نموده باشند - دالسلام و به غضبت
پناه شخ محمعصوم وشخ محمد یجی سلام عافیت انجام رسد،
والسلام والاکرام (۱۲۱)

اس کے جواب میں انھوں نے مبار کبادی کا خط لکھا۔ اسی طرح قادری سلسلے میں عظیم بزرگ اور مصنف حضرت سلطان باہو نے بھی اپنی تصانیف میں اورنگ زیب کو شاندار طریقے پر خراج شخسین پیش کیا ہے(کاا)۔

<sup>(</sup>۱۱۱) اورنگ زیب کا یہ خط کت خانہ گئج بخش مرکز تحقیقات فاری ایران و یا ستان (راولپنڈی، پاکستان) کے ایک قلمی مجموعہ رسائل نمبر ۱۳۲۹ میں شامل مکتوبات حضرت مجد دالف ٹائی کے آخری ورق: ۱۲۱ پر منقول ہے اور اور نگر زیب کے خطوط کے مطبوعہ مجموعوں میں موجو ذبیس ہے۔ دیا ہے محمد اقبال مجد دی، حسنات الحرمین (مقدمہ) ص: ۱۳۱-۱۳۳۱۔ (کا ا) دیا ہے محمد اقبال مجد دی ، محولۂ بالا ، ص: ۱۳۲۱

عارف كبير حفرت خواجه خاوند محمود كشميرى لا مورى (منوفى ١٠٥٢) ك صاحبزاد ، خواجه احمد نے بھى اورنگ زيب كو مبارك باد كاخط كھا۔ (١١٨)۔

ان کے دوسرے صاحبزادے خواجہ معین الدین شمیری جوہیں سال سے ہندوستان میں بیداشدہ بدعات کی وجہ سے پریشان تھ، جب اورنگ زیب کوکا میا بی ملی تو انھوں نے اظہارِ شکرِ خداوندی کے طور پر کلام پاک کی عربی زبان میں "زبدۃ التفاسیر" (۱۱۹) ایک تفییر لکھی " شاہ اورنگ زیب عاد لے عالم گیر" تاریخ تھنیف ہے،اس کے دیبا ہے میں لکھتے ہیں:

'' میں عرصۂ دراز ہے ان'' بدعات داہواء'' کی وجہ ہے پریثان تھا جواس ملک میں رائح ہیں، ہیں سال کے بعد عالم گیر کا دور آیا اور مجھے اور اہل ملک کواطمینان حاصل ہوا تو بطور شکر ہے میں نے بیتفیر لکھی اور بادشاہ (اورنگ زیب) کے حضور میں بیش کی۔(۱۲۰)

غرض ،اورنگ زیب نے شرعی فریضہ سمجھ کر دارا شکوہ کے خلاف فوج کشی کی اور ہندوستان کواس کے زہر ملے اثر ات ہے پاک

<sup>(</sup>۱۱۸) محمد كاظم شير ازى، عالم كيرنامه، ص: ۲۲۹\_

<sup>(</sup>۱۱۹) بیالک مخفرتفسیر ہے،اس کا ایک نسخہ خدا بخش لائبر ریی پیٹند میں اورا یک نسخہ کتب نیانہ تعیدیہ ٹونک (راجستھان) میں موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱۲۰) قاضی محمد عمران خال ٹونگی: معین بن محمود کشمیری اوران کی آنسانیف، مقابه مشمولهٔ معارف (مابنامه )اعظم گڑھ،مارج ۱۹۶۷،س:۲۳۰-۲۳۱

کیا کہ ' خس کم جہاں پاک ' ورنہ اِس وقت ہندوستان کو ہندوراشر بنانے کی جو با تیں کہی جارہی ہیں، اُسی وقت اس کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ حیثیت نہ ہوتی جو آج ساری کمزور یوں اوران کے خلاف ہونے والی سازشوں کے باوجود انھیں حاصل ہے۔ اس لیے کم سے کم ہمسلمان کوتو اورنگ زیب کاشکر گزار ہونا چا ہے!!



## فهرست مأخذ

- - (۲) الامداد في مآثر الاجداد، شاه ولى الله ديلوى مطبع احمري، د بلي
  - (۳) اورنگ زیب،رشیداختر ندوی،احسن برادرس،لا بهور ۱۹۵۵ء
- (۱۲) اورنگ زیب علیه الرحمه، پروفیسرعبدالمغنی ،مرکزی مکتبهٔ اسلامی دبلی ۱۹۹۴ء
- (۵) اورنگ زیب اور سلطان ٹیبو ۔۔ ندہبی حکمت عملی کا تجزیہ، شمبھر ناتھ پانڈے، انسٹی ٹیوٹ آف ابجیکٹیو اسٹڈیز ،نئی دہلی، ۱۹۹۱ء
- (۲) اورنگ زیب اور ہندوؤں کے ساتھ تعلقات ، اکھلیش جائسوال، خدا بخش اور نیٹل پبلک لائبر ری، پٹنہ ۱۹۹۱ء
- (۷) اورنگ زیب -- ایک نیا نقطهٔ نظر، ڈاکٹر اوم برکاش پرساد، خدا بخش اور بنٹل پلک لائبربری، پیٹنه،۱۹۹۴ء
- (۸) اورنگ زیب خطوط کے آئینے میں (ترجمہ رقعات عالم گیر) شمس بریلوی ، مدینہ ببلشنگ ممبنی ،کراچی ، ۱۹۷۰ء
- (۹)اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر، علامه تبلی نعمانی ، دار المصنفین شبلی اکیڈمی ، اعظم ًرژهه،۱۹۹۹،

(۱۰) برعظیم پاک و بهندگی ملتِ اسلامیه، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش ، ترجمه: ہلال احمد زبیری ، شعبهٔ تصنیف و تالیف و ترجمه ، کراچی یو نیورشی ، کراچی (باردوم) ۱۹۸۳ء ربیری ، شعبهٔ تصنیف و تالیف و ترجمه ، کراچی یو نیورشی ، کراچی (باردوم) ۱۹۸۳ء (۱۱) برنیر کا سفر نامهٔ بهند ، ڈاکٹر فرانسیس برنیر، ترجمه وحواشی: خلیفه محمد حسین ، تخلیقات ، لاجور، ۱۹۰۰ء

(۱۲) بزم تیموریه(جلدسوم) سیدصباح الدین عبدالرحمٰن، دارامصنفین ،اعظم گڑھ، (تیسرائیڈیشن)۱۹۹۱ء

(۱۳) بإكستان ميں فارى ادب كى تارىخ--عهد جہال گير سے عہد اورنگ زيب تك، دُ اكثر ظہورالدين احد مجلس ترقي ادب، لا ہور ،۱۲ ۱۹۹ء

(۱۲۷) تاریخ کی سچائیاں -- اور نگ زیب اور ٹیپو سلطان ،سیدخورشید مصطفی رضوی ، وہلی،۱۹۹۲ء

(١٥) تاریخی مقالات، پروفیسرمحمداسلم،ندوة المصنفین ،لا مور، تاریخ ندار د

(١٦) تاریخی مقالات، پروفیسرخلیق احد نظامی ،ندوة المصنفین ، دبلی ،۱۹۲۲ ،

(۱۸) حسنات الحرمين (مقدمه) محمدا قبال مجددی ، مکتبه سراجيه ، خانقاه احمدية عيديه ،

موی زنی شریف مسلته و مره اساعیل خان ، پاکستان ،۱۹۸۱ ء

(١٩) حسنات العارفيين، داراشكوه، (قلمي ) مخزونة كتب خانة نده ة العلما وبههنؤ

( ۲۰ ) حضرت مجد د الف ثانی ،مولا نا ز وارحسین شاه ،ادار هٔ مجدید، نامم آب<sup>ور ،</sup> را پی <sup>،</sup>

-19AM

(۲۱) دار اشکوہ اپنی نگارشارت کے آئینے میں، ڈاکٹر عبدالرب عرفان، واصف پہلی کیشنز،کامٹی،نا گیور،••۲۰ء

(۲۲) دبستانِ مذاہب محسن فانی تشمیری مطبع منشی نول کشور ۱۸۸۱ء

(۲۳) رقعات ِعالم گیر،مرتبه و صححهٔ سیدنجیب اشرف ندوی ، دارامصنفین اعظم گڑھ

(۲۲) رقعات عالم گیری مطبع نامی بکھنؤ، ۱۹۱۹هرا ۱۹۹ء

(۲۵) رودِکوژ ، شخ محمدا کرام ، تاج تمپنی ، د ، ملی ۱۹۹۱ء

(٢٦) روصنة القيومية، كمال الدين محمداحسان ، مكتبهُ نبوييه، لا بهور ، ١٩٨٩ ء

( ۲۷) رياض الشعراء بلي قلي واله داغستاني ( قلمي ) مخزونهُ كتب خانهُ ندوة العلماء ، لكھنؤ

(۲۸)سكينة الاولياء، داراشكوه، (اردوترجمه) فريد بك ژبو، دبلي ،۱۹۹۹ء

(۲۹) عالم گیرغازی، پیرزاده سیدعزیز حسن بقائی ،مطبوعات اسلامیه، دارالاشاعت، د ،لی ،۱۹۳۰ء

(٣٠) عالم كيرنامه شي محمد كاظم ،ايشيا تك سوسائل كلكته، ١٨٦٨ ء

(۳۱) علماء میدان سیاست میں ، اشتیاق حسین قریشی ، ترجمہ: ہلال احمد زبیری ، شعبهٔ تصنیف و تالیف و ترجمہ ، کراچی یو نیورشی ، کراچی ،۱۹۹۴ء

(۳۲) علما ہے ہند کاشاندار ماضی (جلداول) مولا ناسید محدمیاں ، کتابستان ، د ہلی

(٣٣) عمل صالح موسوم به شاه جهال نامه، محمد صالح کنبوه، مجلس ترقی ادب، اینور،۱۹۶۷ء ( ۳۴ ) مَا ثر الامراء، شاه نواز خان ، ایشیا تک سوسائی ، کلکته ، ۱۸۸۸ ،

(٣٥) مَا رُعالَم كيري مستعد خال ساقي مطبوعه كلكته

(٣٦) مجمع البحرين ، داراشكوه (قلمي )مخزونة كتب خانهُ ندوة العلما ، بكھنو

(٣٤)معارف (ماہنامہ)اعظم گڑھ، ١٩٢٧ء

(٣٨) مقالات تبلى (جلد مفتم) علامة بلى نعمانى ، دارامصنفين ،اعظم كرْره ، ١٩٩٠ء

(٣٩) مقدمهُ رقعاتِ عالم گير، سيدنجيب اشرف ندوي ، دارالمصنفين اعظم گره

( ۴۰) مکتوبات سعید بیه بینخ محمد سعید سر ہندی ،مرتب : حکیم عبدالمجید احمد سیفی مجد دی ،

مكتبه حكيم يبغي ، لا ہور

(۱۲۱) مکتوبات شریفه ( مکتوبات سیفیه ) خواجه سیف الدین سر هندی ، جمع کرده : مولا نامحمداعظم ( فرزندِخواجه سیف الدین سر هندی )

( ۱۲۲ ) مکتوبات معصومیه، خواجه محدمعصوم سر مندی مطبوعهٔ کراچی

(سوم) منتخب اللباب ، محمد باشم خال المخاطب به خافی خال ، ایشیا تک سوسائی کلاته ۱۸۷۸ ، ایشیا تک سوسائی کلکته ۱۸۷۸ ،

( ۴۴ ) نزهة الخواطر ، مولا ناحکیم سیدعبدالحی حسنی ، دارعرفات ، رائ بریلی ، ۱۹۹۲ و ( ۴۵ ) دافعات عالم گیری ، عاقل خال رازی ( قلمی ) مخزونهٔ کتب خانهٔ ندوة العلما و الکھنوَ

(46) History of Aurangzib, Jadunath Sarkar, Calcutta, 1925

## حواشي وكتابيات

- (۱) ال سلیلے میں ان کی ایک کتاب کا اردو ترجمہ 'اورنگ زیب اورسلطان ثیبو- ندہجی حکمتِ عملی کا تجزیہ' کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شائع کردہ: انسٹی ٹیوٹ آف آ بجیکٹیو اسٹڈیز ،نئی دہلی-۲۵۔
- (۲) اورنگ زیب کے ہندوؤں کے ساتھ تعلقات کے سلیلے میں ہندومؤرخین کی آرا کے لیے ملاحظہ ہو: سیدخورشید مصطفیٰ رضوی، تاریخ کی سچائیاں اورنگ زیب اور ٹیپو سلطان ص۵۸۳۵۳ دہلی، ۱۹۹۲ء
  - (۳) پیدونوں کتابیں خدا بخش اور بنٹل پبک لائبر بری پیٹنہ نے شائع کی ہیں۔
    - (۴) علما ہے ہند کا شاندار ماضی ،جلداول بس:۹۹، کتابستان ، د ہلی۔
- (۵) ملاحظه ہواورنگ زیب خطوط کے آئینے میں (ترجمه ٔ رفعات عالم گیر)،سوانح
  - حیات ص ۳۵ تاص ۵۸، نیز ص ۱۱وص ۲۷، مدینه پبلشنگ سمینی کراچی، ۱۹۷۰ ـ
- (۲) یعلیم کے سلسلے میں تفصیل کے لیے دیکھیے: سیدنجیب اشرف ندوی،مقدمهٔ
  - رقعات عالم گیریس:۱۳۵۱ تا ۱۳۲۱ دارامصنفین اعظم گڑھ۔
- (۷) دیکھیے مولانا سیدزوار حسین شاہ: حضرت مجدد الف ثانی، ص: ۷۰ کے، ادار ہُ مجدد بیہ، ناظم آباد، کراچی ،۱۹۸۳ء۔
- (۸) دیکھیے تاریخ دعوت دعز نمیت جلد جہارم ص ۳۳۳ تا ۳۳۴، از حضرت مولا نا سیدابوالحسن علی حسنی ندوی مجلس تحقیقات دنشریات اسلام اکھنؤ۔
  - (٩) ويكھيے عالم كيرنامەس ١٩٠١، ازمنشى محمد كاظم، ايشيا تك سوسائلى كلكته، ١٨٦٨ء \_
    - (١٠) ديکھيے مقدمه ُ رقعات عالم گير،ص: ٣٥٠\_

(۱۲) برنیر کاسفرنامهٔ هند، ص: ۵۹، از ژاکٹر فرانسیس برنیر، ترجمه وحوا تی خلیا محمد حسین تخلیقات، لا هور، ۲۰۰۰ - ۲۰

(۱۳) دبیکھیے: عالم گیرغازی از پیرزادہ سیدعزیز حسن صاحب بقائی م ۱۳! ( بحوا لین بول م ۲۰۰۰) مطبوع اتحاد پرنٹنگ ورکس دہلی (مطبوعات اسلامیہ دارالا شاعه: دہلی) ۱۹۳۰ء۔

(۱۴) دیکھیے داراشکوہ اپنی نگارشات کے آئینے میں ،ص:۹۹ (بحوالہ منوکی ص:۲۲ · از ڈاکٹر عبدالرب عرفان ، واصف پبلی کیشنز ، کامٹی ، ناگیور ، • • ۲۰ ء۔

(١٥) ويكھيے مقدمه رقعات عالم كيراس:٣٥٧\_

(۱۶) مقدمه رقعات عالم گیر میں یہاں دوسرے کے بجائے تیسرے ہے۔ غالم یہاں نجیب اشرف ندوی صاحب سے سہو ہوا ہے، اس لیے کہ قندھار کے دوہی محاصر نہ مشہور ہیں، اور دازا کی پیچر کتیں دوسرے محاصرے کے موقع ہی پرتھیں، اس کی تفصیل نہ لیے دیکھیے مقدمه زفتات عالم گیر ض اور ۱۹۳۰ نیز ۱۹۲۲ - ۱۹۲۳۔

(١٤) الضأيص: ١٥٥٠ (١٤)

(۱۸) د میکھیے: ص:۱۵۷-۱۲اوص:۱۷۱-۸۷۳\_

(19) ديگھيے: ص: ٧٤ - ٧٥، احسن برادرس، لا بهور، ١٩٥٥ء \_

(۲۰) دیکھیے رقعات عالم گیرمرتبہ وصححهٔ سید نجیب اشرف ندوی، ۲۰/۴،ص ۱۹ المصنفین اعظم گڑھ،سنہ ندارد، نیز دیکھیے مقدمهٔ رقعات،ص:۲۲۲۔ دارامسنفین اعظم گڑھ،سنہ ندارد، نیز دیکھیے مقدمهٔ رقعات،ص:۲۲۲۔